فران باک اور جاربرسائنس فران باک اور جاربرسائنس (ایک دوسرے سے مطابقت باعدم مطابقت؟)

## فهرست

# حصتهاوّل

| تعارف                              |     |
|------------------------------------|-----|
| قرآن پاک کاچینی                    | -1  |
| فلكيات                             | -2  |
| فؤكس                               | -3  |
| ها نگر رولو جی                     | -4  |
| علم ارضیات www.urdunovelsp         | -5  |
| بحريات                             | -6  |
| علم نباتات                         | -7  |
| حيوانيات                           | -8  |
| علم الادويات                       | -9  |
| علم اقعال الاعضاء                  | -10 |
| www.facebook.com/urduno علم الجنين | -11 |
| جزل سائنس                          | -12 |
| خلاصہ                              | -13 |
|                                    |     |

حصته دوم

1- قرآن اور بائبل سائنس كى روثني ميس-ايك مناظره

#### شروع الله کے نام سے جو بڑا مهربان نهایت رحم کرنے والا هے ۔ تعارف

اس کرہ ارض پر انسانی زندگی کے آغاز ہی سے حضرت انسان نے فطرت کو سیجھنے کی کوشش شروع کر دی تھی ..... اس کے علاوہ اس نے کارخانہ قدرت میں نہ صرف اپنے مقام سے آگاہ ہونے کی کوشش شروع کر دی تھی بلکہ زندگی کے مقصد کو سیجھنے کی بھی کوشش کا آغاز کر دیا تھا۔انسان کی سچائی کی تلاش ۔....حقیقت کی تلاش کی داستان کی صدیوں اور متنوع تہذیبوں پر مشتمل ہے .....منقم فدہب نے انسانی زندگی کے خدو خال وضع کیے اور کافی حد تک تاریخ کی راہیں معین کیں۔ پچھ فداہب کی بنیاد تحریری مواد پر ہے ....ان کے بیروکار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ الہامی فداہب ہیں اور دیگر انسانی تجربے کے مرہون منت ہیں۔

القرآن ..... فدجب اسلام كا ايك بردا ماخذ ..... وه كتاب ہے جس كو اس كے مائے والے ..... فدجب اسلام كا ايك بردا ماخذ ..... وه كتاب ہے جس كو اس كے مائے والے .... يعنى مسلمان مكمل طور پر كلام اللى تصور كرتے ہيں .... مسلمان اس امر پر بھى يقين ركھتے ہيں كەقرآن بإك تمام انسانيت كو رہنمائى فراہم كرتا ہے اور يہ ہرايك كا ايك عظيم سرچشمہ ہے .... برتا م رائيك دور سے مناسبت ركھتا ہے۔ ليكن كيا قرآن بإك اس وي كا بر پورا اتر تا ہے .... كيا قرآن بإك اس امتحان ميں سرخرو ہوتا ہے۔

ایک دوروہ دور تھا جبکہ دنیا کی تہذیب کی تاریخ میں ..... جب معجزات ..... یا جو بچھ معجزہ تصور کیا جاتا ہے .... انسانی توجیہہ اور منطق پر حادی تھے۔ بے شک معجزے کی سادہ تعریف بیہ ہے کہ: ''کوئی بھی چیز جومعمول کی زندگی سے ہٹ کر ہو اور جس کے بارے میں انسان ہے پاس کوئی وضاحت موجود نہ ہو۔'' تاہم کمی بھی چیز کو مجمزہ تصور کرنے سے پیشتر ہمیں مختاط رہنا چاہیے۔ 1933ء میں''ٹائمنر آف انڈیا'' کی ایک رپورٹ کے مطابق:

یقینا کوئی بھی جدید شخص، اگر وہ معمولی ی بھی استدلالی سوچ کا حامل ہووہ اس تعمیر کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کا استحان بیں تب ہمیں دنیا کے تمام معروف جادوگروں کو جو کہ اپنے جادد کے کرتبوں اور فریب نظر کے لیے مشہور بیں، حقیق اللہ والے بھے لینا چاہیے۔ ایک کتاب جو کلام الہی ہونے کا دعویٰ کرتی بیں۔ درحقیقت وہ ایک معجزے کی دعویٰ دار ہے۔ اس دعویٰ کی کسی بھی دور میں بہ آسانی تقدد این ممکن ہے ۔ اس دور کے معیار کے مطابق تقدد این ممکن ہے۔ مسلمان اس امر پریقین رکھتے ہیں کہ:

''قرآن پاک الله تعالیٰ کی آخری اور حتی کتاب۔ یہ مجزوں کا مجزہ ہے۔ یہ انسائیت کے لیے رحمت ہے۔'' آیے ہم اس اعتقاد کی بچائی کا جائزہ لیں۔

# (1) قرآن پاک کاچیلنج

تمام تہذیبوں اور ثقافتوں میں ادب اور شاعری انسانی جذبات کے اظہار کا ذریعہ رہی ہے۔ دنیا نے وہ دور بھی دیکھا جبکہ ادب اور شاعری نخر کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی بالکل اس طرح جس طرح آج کل کے دور میں سائنس اور شیکنالوجی فخر کی ایک علامت تصور کی جاتی ہے۔

غیر مسلم مفکرین بھی اس بات پر شفق ہیں کہ قرآن پاک عربی ادب کا منہ

ہواتا شاہ کار ہے .....ادر حزید یہ کہ روئے ذیبن پرعربی ادب کا بہترین نمونہ ہے۔
قرآن پاک انسانیت کو یہ چیننے کرتا ہے کہ وہ اس طرح کا کلام تو بتا کر دکھائے۔

''ادر اگر شمصیں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے (ان خاص) بند ہے

پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے

سب جمایتیوں کو بلا لو اگر تم پتے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم

فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے۔ تو ڈرد اس آگ ہے

خرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے۔ تو ڈرد اس آگ ہے

جس کا ایندھیں آدمی اور پھر ہیں۔ تیار رکھی ہے کافروں کے

بیس کا ایندھیں آدمی اور پھر ہیں۔ تیار رکھی ہے کافروں کے

اللے۔'' (القرآن 23:22-24)

قرآن باک کا بی چینی ہے کہ اس کی سورتوں جیسی کوئی ایک سورۃ بھی بنا کر دکھا دی جائے ۔۔۔۔ یہ چینی قرآن باک شرکی ایک مقامات پر دہرایا گیا ہے لیکن آج تک کوئی اس چینی کو تبول ٹیس کر سکا اور قرآن باک کی سورتوں جیسی کوئی ایک سورۃ نہیں بنا سکا۔

ایک جدید استدلال پندهخص کسی بھی ایسی ندہبی کتاب کونتلیم نہیں کرے گا ویہ کہے کہ:

"ز مین کی شکل ہموار ہے۔"

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں جس دور میں سانس لے رہے ہیں جس دور میں دلیل .....منطق اور سائنس کو سند کا درجہ حاصل ہے۔ بہت سے افراد قرآن پاک کے غیر معمولی نوعیت کے حامل کلام کو اس کے کلام اللی ہونے کا ثبوت تصور نہیں کریں گے۔ کوئی بھی ذہبی کتاب اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کلام اللی ہے تو اس کو اپنی منطق اور دلیکی قوت پر بھی قابل قبول ہونا چا ہے۔

مشهور ومعروف ماهر طبیعات اور نوبل انعام یافته البرائ آئن طائن

کے بقول

"سائنس فرہب کی عدم موجودگی میں لنگری ہے اور فرہب سائنس کی عدم موجودگی میں اندھاہے۔"

اس لیے آیئے ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور یہ تجزیہ کریں کہ کیا قرآن پاک اور جدید سائنس ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں یا عدم مطابقت رکھتے ہیں؟

قرآن پاک سائنس کی ایک کتاب نہیں ہے بلکہ آیات کی ایک کتاب ہے۔اس کتاب میں چھ ہزار سے زائد آیات ہیں اور ان میں سے ایک ہزار سے زائد آیات کا تعلق سائنس سے ہے۔

ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اکثر اوقات سائنسی نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کتاب میں وہی سائنسی نظریے زیر نظر رکھے ہیں جو کہ سکہ بند ہیں، سکہ بند سائنسی حقائق ہیں اور مفروضوں پر قائم نظریات اور عدم ثبوت کے حامل نظریات میں نے زیر نظر نہیں رکھے۔

#### (2) فلکیات دنیا ی تخلیق ..... کائنات کی تخلیق ''دی بگ بینگ''

کا نتات کی تخلیق کا مقبول عام نظریہ ''دی بگ بینگ'' نظریہ کہلاتا ہے۔ اس نظریے کو اس مشاہداتی اور تجرباتی مواد کی تائید حاصل ہے جو ماہرین فلکیات نے اکٹھا کیا ہے۔

اسھا کیا ہے۔

" بگ بینگ کے مطابق مید دنیا آغاز میں بنیادی ستاروں کا ایک جھرمٹ مختی۔ اس کے بعد ثانوی علیحدگ انجام پائی جس کے نتیج میں کہکشاں عمل میں آئیں۔ اس کے بعد باتوی علیحدگ انجام پائی جس کے نتیج میں کہکشاں عمل میں آئیں۔ اس کے بعد بیستاروں ..... سیاروں .... سورج .... چاند وغیرہ کی شکل میں تبدیل ہوگئی۔ اس دنیا کا آغاز منفر دنھا اور اس کے اتفا قا وجود میں آنے کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔

قرآن پاک اس دنیا کے ماخذ کے بارے میں درج ذیل آیت مبارک میں تذکرہ فرما تا ہے: ارکم ایر الرس کردوا ان الر اث "کیا کافروں نے بیرخیال نہ کیا کہ آسان آورز مین بند تھے تو ہم نے انھیں کھولا۔" (القرآن 30:21) الرومی

قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور'' بگ بینگ'' کے درمیان مشابہت ...... مطابقت ..... ہم آ ہنگی نظر انداز نہیں ہو سکتی ..... ایک الی کتاب جو 1400 برس قبل عرب کے ریکستانوں میں نازل ہوئی کیسے اس سائنسی حقیقت کی حامل ہوئی؟

## کہکشاؤں کی تخلیق سے پیشتر گیسوں برمشمل مادہ

سائنس دان اس امر پر متفق ہیں کہ اس دنیا میں کہکشاؤں کے تخلیق پانے
سے پہلے مادہ بنیادی طور پر گیسوں پر مشتمل تھا ..... مخضر سے کہ کہکشاؤں کے تخلیق پانے
سے قبل گیسوں کا دھوال موجود تھا .....گیس کی نسبت ''دھواں'' زیادہ موزوں لفظ وکھائی
دیتا ہے۔

قرآن پاک کی درج ذیل آیت مبار که دنیا کی اس حالت پر روشی و الی ہے۔ اس وضاحت کے لیے لفظ'' دخان'' استعال کیا ہے۔ جس کا مطلب ہے'' دھواں۔'' ''پھر آسان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہوں خوشی سے جاہے نا خوشی سے دونوں نے عرض کیا کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔''

(القرآك 11:41)

دوبارہ ..... بیر حقیقت '' بگ بینگ' سے مطابقت رکھتی ہے اور بیر پیغیر اسلام حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کسی کے علم میں نہتی ..... تب اس علم کا ماخذ کیا ہوسکتا تھا؟

زمین کی شکل کرہ نما ہے

ابندائی دور میں لوگ اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ: ''زمین چیٹی (ہموار) ہے۔''

سر فرانس ڈریک وہ پہلافخص تھا جس نے بیرثابت کیا کہ: دوروں کے بیادی اس ''

"زمين كره نما (كول) ہے۔"

ية امراس نے اس وقت ثابت كيا جبكداس نے 1597ء ميں ونيا كے كروابنا

بحری چکر ممل کیا۔

دن اور رات کی تبدیلی کے بارے میں قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور فرمائس:

> ''اے سننے والے کیا تم نے نہ دیکھا کہ الله رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں۔''

(القرآن 29:31)

رات لانے سے یہاں مرادیہ ہے کہ رات آ ہتہ آ ہتہ اور بندر تی میں بدلتی ہے اور دن آ ہتہ آ ہتہ اور بندر تی دن میں بدلتی ہے اور دن آ ہتہ آ ہتہ اور بندر تی رات میں بدلتا ہے۔ بیمل ای صورت میں ممکن ہوسکتا ہے جبکہ زمین کی شکل گول ہو۔ اگر زمین کی شکل ہموار ہو ..... چیٹی ہو تب رات سے دن اور دن سے رات کی تبدیلی اچا تک وقوع پذیر ہو۔

قرآن پاک کی درج ذیل آیت بھی زمین کے گول ہونے کی تقدیق کرتی

ہےکہ:

''اس نے آسان اور زمین حق بنائے رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کورات پر لپیٹتا ہے۔'' (القرآن 5:39)

یہاں پر جوعربی لفظ استعال کیا گیا ہے وہ '' یکور' ہے جس کا مطلب ہے لیٹنا اس جس طرح پگڑی سر کے گرد لیٹی جاتی ہے ۔۔۔۔۔ دن اور رات کو لیٹنا اس صورت میں ممکن ہوسکتا ہے جبکہ زمین کی شکل گول ہو۔

زمین ایک گیند کی طرح بالکل گول نہیں ہے .....قرآن پاک کی درج ذیل آیت مبارکہ زمین کی شکل بیان فرماتی ہے کہ:

''اوراس کے بعد زمین پھیلائی انڈے کی شکل جیسی ۔''

(القرآن 30:79)

انڈے کے لیے یہاں پرعربی لفظ "دَحٰهَا" استعال ہوا ہے ..... لہٰذا قرآن پاک زمین کی شکل بالکل صحح اور درست بیان فرماتا ہے حالانکہ جب قرآن پاک نازل ہوا تھا اس وقت بینظریہ عام تھا کہ زمین کی شکل چپٹی ہے .....ہموار ہے۔

چاند کی روشنی منعکس روشن ہے

ابتدائی تہذیبوں میں یہ قیاس آرائی عام تھی کہ جاند کی روشی اس کی اپنی ا روشیٰ ہے ....اب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ:

'' چاند کی روشی منعک<mark>س روشی ہے۔''</mark>

تاہم یہ حقیقت 1400 برس پہلے ہی قرآن پاک میں درج تھی ..... یہ

حقیقت قرآن پاک کی درج ذ<mark>یل آیت میں درج ہے:</mark>

''جس نے آسان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور

جِمَلنا حِإند-" (القرآن 61:25)

قرآن پاک میں سورج کے لیے عربی لفظ "مشن" استعال کیا گیا ہے ..... اس کو" سراج" بھی کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے" چراغ" ...... بیشد بدحرارت اور روشنی فراہم کرتا ہے۔

چاند کے لیے عربی لفظ''قمز'' ہے اور اسے''منیز'' کہا گیا ہے جو وہ اجسام فلکی ہیں جو''نور'' مہیا کرتے ہیں .....یعنی منعکس روشن۔

قرآن پاک کا فرمان مبارک ایک مرتبہ پھر انتہائی کاملیت کے ساتھ جاند کی حقیق نوعیت کے ساتھ میل کھاتا ہے جس کی روشی اپنی روشی نہیں ہے اور یہ ایک غیر فعال جسم ہے جوسورج کی روشی کو منعکس کرتا ہے۔

قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی جاند کو''سراج'' ...... وہاج یا ''دیا'' اور سورج کو''نور'' یا''منیر'' نہیں کہا گیا۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن یاک سورج کی روشی اور جاند کی روشی کی نوعیت میں فرق کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن پاک کی درج آیات سورج اور جاند کی روشی کی نوعیت سے متعلق ہیں۔ ''وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور جاند چمکتا۔''

(القرآن 5:10)

"كماتم في ويكي الله في كيول كرسات آسان بنائ ايك بر ايك اوران من جائد كوروش كيا اورسورج كوچراغ\_"

(القرآك 71:15-16)

لہٰذا قرآن پاک اور جدید سائنس سورج کی روشنی اور جاند کی روشیٰ کی نوعیت میں فرق کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ کامل مطابقت رکھتے ہیں۔

#### سورج محوِ گردش ہے

عرصہ دراز تک بور پی فلاسفر اور سائنس دان اس امر پر بھین رکھتے تھے کہ زمین ساکت ہے ..... یہ دنیا کے وسط میں ساکت ہے اور تماما جرام فلکی بشمولی سورج اس کے گردگھو متے ہیں۔

1512ء میں عمولس کو پڑیکس نے ابنا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریہ کے تحت سورج کو نظام سمشی کے وسط میں ساکت قرار دیا گیا اور بید نظریہ قائم کیا گیا کہ اجسام فلکی اس کے گرد گھومتے ہیں۔

1609ء میں جرمن سائنس دان یوہنس کیپلر کی کتاب Astronamia Nova شائع ہوئی جس میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ اجرام فلکی نہ صرف بینوی مدار میں سورج کے گرد گھومتے ہیں بلکہ وہ بے قاعدہ رفتار کے ساتھ اپنے محور کے گرد بھی گھومتے ہیں۔

ان انکشافات کے بعد یہ خیال کیا جانے لگا کہ سورج ساکت ہے اور وہ

ز مین کی طرح اپنے محور کے گر دنہیں گھومتا ..... مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ مفالط اپنے اسکول کے زمانے میں جغرافیہ کی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اسکول کے زمانے میں جغرافیہ کی کتابوں میں پڑھا تھا۔ قرآن پاک کی درج ذیل آیات پرغور فرمائیں۔

> "اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور جاند ہرایک ایک گھرے میں پررہاہے۔" (القرآن 33:21)

درج بالا آیت میں عربی لفظ "بسبحون" استعال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ
"سباط" سے نکا ہے۔ یہاس حرکت کو ظاہر کرتا ہے جو کسی حرکت پذیرجم سے وابسة
ہوتی ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو خشکی پر مقیم کی شخص کے لیے استعال کریں تو اس کا یہ
مطلب نہیں کہ وہ لڑھک رہا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چل رہا ہے یا بھاگ
رہا ہے۔ اس اگر آپ اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعال کریں جو پانی میں ہو اس اس لفظ کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ پانی کی سطح پر غیر ادادی طور پر تیر رہا ہے بلکہ یہ مطلب
ہوگا کہ وہ تیرا کی کر رہا ہے۔

ای طرح آپ لفظ "یسبح" سورج کے لیے استعال کریں .....اس کا محض بیر مطلب نہیں کہ بیر خلاش اڑ رہا ہے بلکہ اس کا بیر مطلب بھی ہے کہ بیر خلاسے گزرتے ہؤئے گھوم بھی رہا ہے۔اسکولوں کی بہت ی دری کتب میں اب اس حقیقت کا اندراج کیا گیا ہے کہ:

"سورج اپنے محور کے گرو گھومتا ہے۔"

سورج کے اپنے تحور کے گردگھو سنے کو ایک ایسے آلات کی مدد سے ثابت کیا جاسکتا ہے جوسورج کے عکس کو میز کے شختے پر دکھاتے ہیں .....لہذا کوئی بھی شخص اندھا ہوئے بغیر سورج کے عکس کو دکھ سکتا ہے .... یہ بھی محسوس کیا گیا ہے سورج پر سپاٹ موجود ہیں جو ہر 25 دن میں ایک مرتبہ اپنا چکر پورا کرتے ہیں .... یعنی سورج کو اینے تحور کے گردگھو منے کے لیے تقریباً 25 دن درکار ہوتے ہیں۔ سورج خلا میں تقریباً 240 کلومیٹر فی سینڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور ہماری مکلی وے کہکشاں کے مرکز کے گردا کی چکر پورا کرنے کے لیے اسے تقریباً دوسو ملین برس درکار ہوتے ہیں۔

> "سورج کونہیں پہنچا کہ جاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہاہے۔"

(القرآن 40:36)

اس آیت میں ایک اہم حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جس کو حال ہی میں جدید علم فلکیات نے دریافت کیا ہے ..... یعنی سورج اور جاند کے انفرادی مدار کی موجودگی ادر ان کی اپنی حرکت کے ساتھ خلا میں ان کا سفر۔

وہ "مقررہ جگہ" جس کی جانب سورج سفر کرتا ہے .... اپنے نظام مشی کے محراہ .... جدید علم فلکیات نے اسے دریافت کرلیا ہے۔اس کو" سولر اپنیکس" Solar) مواہ علی عام دیا گیا ہے۔

چاند کو اپنے محور کے گرد گھونے کے لیے اتنا ہی وقت درکار ہوتا ہے جتنا وقت اے زمین کے گرد گھونے کے لیے درکار ہوتا ہے.....ایک چکر کھمل کرنے کے لیے تقریباً 1 29 دن درکار ہوتے ہیں۔

کوئی بھی شخص قرآن پاک کی آیات کی سائنسی در نظی پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا .....کیا ہمیں بیسوچنا نہیں جا ہے کہ:

> ''قرآن پاک میں موجودعلم کا ماخذ کیا ہے؟'' ''قرآن پاک کے علم کا سرچشمہ کیا ہے؟''

سورج بجھ جائے گا

سورج کی روشی اس کیمیادی عمل کی مربون منت ہے جواس کی سطح پر رونما

ہوتا ہے اور یہ گذشتہ پانچ بلین برسوں ہے مسلسل رونما ہو رہا ہے۔ مستقبل میں کسی بھی وقت میم کمل اپنے اختیام کو پہنچ سکتا ہے جب سورج مکمل طور پر بچھ کر رہ جائے گا اور اس طرح روئے زمین پر بھی تمام تر زندگی کا خاتمہ ہو کر رہ جائے گا۔

سورج کے وجود کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ:

"اور سورج چلا ہے اپنے ایک تھبراؤ کے لیے بیر علم ہے زبردست علم والے کا۔" (القرآن 38:36)

یہاں پر جو عربی لفظ استعال ہوا ہے۔ وہ''مشتقر'' ہے۔ جس کا مطلب ایک جگہ یا وقت جومقرر ہے۔

البذا قرآن ماك فرماتا ك

"سورج ایک مقررہ جگہ کی جانب سفر کرتا ہے اور غیر معینہ مدت تک اس کا بیسفر جاری رہے گا۔"
مطلب بیر کہ بیختم ہو جائے گا یا بجھ جائے گا۔

#### بلازما

پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ نظام مشی کا بیرونی حصہ خلا پر مشمل ہے۔ مابعد ماہر فلکیات نے یہ دریافت کیا کہ اس مادے کے بل موجود ہیں جو پلازما (Plasma) کہلاتے ہیں سس پلازما کو بھی بھار مادے کی چوشی حالت بھی کہا جاتا ہے (مادے کی تین دریافت شدہ حالتوں یعن تھوں۔ مائع اور گیس کے علاوہ) قرآن پاک اس مادے کی موجودگی کا ذکر درج ذیل آیت مبارکہ ہیں فرما تا ہے کہ:

جس نے آسان اور زمین جو کچھان کے درمیان ہے بنایا۔'' (القرآن 59:25) اس فتم كاپيغام قرآن بإك كى درج ذيل آيات مي بھى ملا ہے:

- 2:13
- 13:35
  - 5:39
- 21:39

کسی کے لیے بیسوچنا بھی مفتحکہ خیز ہوگا کہ اس حقیقت کا انکشاف 1400 برس بیشتر کر دیا گیا تھا۔

#### كائنات كى وسعت يذريى

1925ء میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون مھبل نے ایک مشاہداتی شہوت پیش کیا جس کے تحت یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ تمام کہکشا کیں ایک دوسرے سے دور ہتی جا رہی ہیں جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کا نئات وسعت پذیر ہورہی ہے ..... مچیل رہی ہے۔ دنیا کی وسعت پذیری کا نظریہ اب ایک ٹابت شدہ سائنسی حقیقت کی شکل اختیار کر چکا ہے .... یہ ایک مسلمہ سائنسی حقیقت بن چکی ہے۔

قرآن پاک کائنات کی نوعیت کے بارے میں جو کچھ فرماتا ہے وہ قرآن پاک کی درج ذیل آیت مبارکہ سے عیاں ہے:

"اور آسان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔" (القرآن 47:51)

عربی لفظ "کموسعون" کا ترجمه بطور" وسعت دینے والے" درست کیا گیا ہے.....اور ریم کا بتات کی وسعت پذیری کوظاہر کرتا ہے۔

ايك عظيم مابرفلكيات سنيفن باكل افي كتاب

#### "A Brief History of Time"

میں تحریر کرتا ہے کہ:

"یہ انکشاف کہ کا نئات وسعت پذیر ہو رہی ہے۔ 20 ویں صدی کا ایک دانش ورانہ انقلاب تھا۔"

قرآن پاک نے کا ئنات کی وسعت پذیری کا ذکراس وقت فرما دیا تھا جبکہ حصرت انسان نے ایک ٹیلی سکوپ ایجاد کرنی بھی نہ سیکھی تھی۔

کچھلوگ بیاعتراض کر سکتے ہیں کہ قرآن باک میں علم فلکیات کے بارے میں بیان فرمائے گئے حقائق کوئی حیران کن امر نہیں ہے کیونکہ عربی علم فلکیات کے میدان میں دسترس رکھتے تھے اور وہ اس میدان میں ماہر تھے۔

تاہم بیلوگ بیمحسوں کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ:

"قرآن پاک عربوں کی علم فلکیات کے میدان میں دسرس حاصل کرنے سے صدیوں پہلے نازل ہوا تھا۔"

ع س رسے سے سرین پہناں کردہ سائنسی حقائق میں سے بہت سے سائنسی حقائق میں سے بہت سے سائنسی حقائق میں سے بہت سے سائنسی حقائق اللی کا تئات کا آغاز ۔۔۔۔۔۔ بینگ نظریہ وغیرہ ۔۔۔۔۔ عربی کا تئات کا آغاز ۔۔۔۔۔۔۔۔ بینگ نظریہ وغیرہ ۔۔۔۔۔۔ بینگ کا بنانہ یوں کے علم میں نہ تھے جبکہ وہ اپنی سائنسی حقائق عربوں کی علم فلکیات لہذا قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے سائنسی حقائق عربوں کی علم فلکیات کے میدان میں ترقی کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ معاملہ اس کے برعس ہے ۔۔۔۔۔عربوں نے علم فلکیات کا ذکر قرآن نے علم فلکیات کے میدان میں محض اس لیے ترقی کی کیونکہ علم فلکیات کا ذکر قرآن

یاک میں موجود ہے۔

### (3) فزکس

#### ایٹم کوتوڑا جا سکتا ہے

قدیم وقتوں میں ایک جانی پہچانی تھیوری .....ایک معروف ومشہور نظریہ بنام '' تھیوری آف ایٹم ازم'' مشہور تھا ..... اس کو شرف قبولیت حاصل تھا اور ماہرین کی اکثریت اے تشلیم کرتی تھی۔ یہ تھیوری بنیادی طور پر بینانیوں نے بیش کی تھی بالخصوص ایک بینانی مفکر دیموقر یطس نے پیش کی تھی جو تقریباً 23 صدیاں قبل اس زمین کا باس تھا۔ دیموقر یطس اور اس کے بعد آنے والے لوگ پر تصور کرتے تھے کہ:

"مادے کی سب سے چھوٹی اکائی ایٹم ہے۔"

قدیم عرب بھی ای تصور پر یقین رکھتے تھے۔عربی الفاظ'' ذرہ' عام طور پر ایک ایٹم کے لیے استعال ہوتا تھا۔

آج کے دور جدید میں سائنس اس حقیقت کو ثابت کر چکی ہے کہ:

"أكك ايم كوتو زنا بهي ممكن ب\_"

''ایٹم کومزید توڑا جا سکتا ہے'' ..... یہ 20 ویں صدی کا ایک کارنامہ ہے۔

14 صدیاں پہلے یہ نظریہ عربوں کو بھی ایک انہونی بات محسوں ہوتی تھی۔ ان کے لیے '' ذرہ'' ایک الیمی حد تھی جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا تھا۔۔۔۔۔اس حد سے مزید آ گے نہیں جایا جا سکتا تھا۔۔۔۔۔اس ذرے کو تو ڑا نہیں جا سکتا تھا۔ تا ہم قرآنی آیت اس حد کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے: "اور کافر بولے ہم پر قیامت نہ آئے گی تم فرماؤ کیوں نہیں میرے رب کی قتم بے شک ضرور تم پر آئے گی غیب جانے والا اس سے غائب نہیں ذرہ مجر کوئی چیز آسانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ زمین میں اور نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر ایک صاف بتانے والی کتاب میں ہے۔" (القرآن 3:34)

یہ آیت مبارکہ اللہ تعالی کے عالم کل ہونے کی بھی خردی ہے ۔۔۔۔ تمام چروں کے بارکہ اللہ تعالی کے عالم کل ہونے کی بھی خردی ہوں مخفی چروں کے بارے میں اس کے علم کی خردی ہے خواہ وہ چریں طاہر چریں ہوں مخفی چریں ہوں۔۔۔۔ چریں ہوں۔۔۔۔ چریں ہوں۔۔۔۔ یہ آیت مبارک مزید فرماتی ہے کہ:

"خدا ہر چیز سے باخر ہے۔ بشمول جو کھھ ایٹم (ذرب) سے چھوٹا ہے یا برا ہے۔" چھوٹا ہے یا برا ہے۔"

لہذا یہ آ بت بخوبی اس امر کوظاہر کرتی ہے کہ کی چیز کے لیے بیمکن ہے کہ وہ وہ ایٹم (ذرے) سے بھی چھوٹی ہو اور وہ وجود پذیر ہو بید حقیقت جدید سائنس نے حال ہی میں دریافت کی ہے۔

# (4) ہائیڈرالوجی (علم آ ب)

بانی کا چکر

. 1580ء میں برنارڈ پالیسی وہ پہلا محض تھا جس نے آج کے دور کے''پانی کے چک'' کا نظریہ پیش کیا تھا۔اس نے بیربیان کیا تھا کہ:

''کس طرح سمندرول کا پائی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور کسے خشاہ ہوکر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بادل اندرونی حرکت کرتے ہیں جہال سے وہ اوپر اٹھتے ہیں اور بطور بارش فیجے گرتے ہیں۔ یہ پائی جمیلوں اور ندی نالوں کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے اور واپس سمندروں سے جا ملتا ہے اور ای طرح یہ چکر چلتا رہتا ہے۔''

قدیم وقتوں میں لوگ زیر زمین موجود بانی کے ذرائع سے واقف نہ تھے کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ:

> "بارش کا جو پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے وہی زیر زمین پانی کی موجودگی کا باعث بنرآ ہے۔"

یگل قرآن پاک میں درج ذیل آیات مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ:

"کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسان سے پانی اتارا پھر
اس سے زمین میں چشمے بنائے پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے گئ

رنگت کی۔'' (القرآن 21:39)

"اور آسان سے بانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے بے شک اس میں نشانیاں بیں عقل والوں کے لیے۔" (القرآن 24:30)

''اور ہم نے آسان سے پانی اتارا پھر اسے زمین میں تھہرایا اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔''

(القرآك 18:23)

1400 برس پہلے کوئی بھی کتاب پانی کے چکر کی اتنی درست وضاحت پیش نہیں کرتی تھی۔

#### بخارات

"آ سان کی قتم جس سے میندار تا ہے۔"

بادلوں کو بارور کرنے والی ہوا کیں

"اور ہم نے ہوائیں بھیجیں بادلوں کو بارور کرنے والیاں تو ہم نے آسان سے پانی اتارا پھر وہ شھیں پینے کو دیا۔"

(القرآن 22:15)

یہاں پر عربی لفظ''لوائے'' جس کا مطلب ہے بارور کرنا .....اس فرمان میں بارور کرنے کا مطلب میہ ہے کہ ہوائیں بادلوں کو دھکیلتی ہیں اور ان کو یکجا کرتی ہیں .....اکٹھا کرتی ہیں اور مابعد بارش برستی ہے۔

ای قتم کی وضاحت قرآن پاک کی درج ذیل آیات میں بھی پیش فرمائی گئ ہے کہ:
" کیاتم نے نہیں دیکھا کہ اللہ زم زم چلاتا ہے بادل کو پھر آھیں

آپی میں ملاتا ہے پھرتہہ پرتہہ کر دیتا ہے تو تو دیکھے گا کہ ان کے جے میں سے مین نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں ان میں پھھاولے پھر ڈالتا ہے آھیں جس پر چاہے اور پھیر دیتا ہے آھیں جس سے چاہے قریب ہے کہ اس کی بکل کی چک آ کھ دیکھے۔' (القرآن 24:24)

"الله ہے کہ بھیجنا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل پھراسے پھیلا دیتا ہے آسان میں جیسا چاہے اور اسے پارہ پارہ کرتا ہے تو تو دریتا ہے آسان میں جیسا چاہے اور اسے پارہ پارہ کرتا ہے تو در کھے کہ اس کے بچ میں سے مینہ نکل رہا ہے پھر جب اسے پہنچا تا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے جبی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔" (القرآن 28:30)

ما نعادت پر جدید مواد ای موضوع پر قر آن پاک کی وضاحت سے کمل ہم آ ہنگ ہے۔

یانی کا بیہ چکر قرآن پاک کی دیگر آیات مبار کہ ہیں بھی بیان فرمایا گیا ہے جو کہ درج ذمل ہیں۔

5:45 **\*** 34:36 **\*** 

70-68:56 🛞 11-9:50 🏶

30:67

# (5) علم ارضیات

علم ارضیات کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 6,035 کلومیٹر ہے اور جس پرت پر ہم رہتے ہیں وہ بہت باریک ہے ..... بہت پتلا ہے ..... بہت پتلا ہے ..... بات بتلا ہے .... کا فیمٹر کے درمیان ..... چونکہ زمین کی پرت (تہہ) کمزور ہے لہذا اس کے کا بینے کے مواقع زیادہ ہیں۔

پہاڑ بالکل ای طرح ہیں جس طرح زمین میں میخیں گاڑھ دی گئی ہوں جو زمین کی پرت کوتھاہے ہوئے ہیں اور اس کو انتخام بخشتے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک بالکل الی ہی وضاحت پیش کرتا ہے۔ ''کیا ہم نے زمین کو پچھوٹا نہ کیا اور پہاڑوں کومیخیں۔''

(القرآن 7-6:78)

عربی لفظ ''اوتاد'' کا مطلب ہے''مینی'' (جس طرح ایک خیے کونسب کرنے کے لیے مینیں لگائی جاتی ہیں۔ کرنے کے لیے مینیں لگائی جاتی ہیں) ..... وہ ارضیات کی تہوں کی گری بنیادیں ہیں۔ ایک کتاب بعنوان ''زمین'' (Earth) علم ارضیات پر ایک حوالے کی کتاب تصور کی جاتی ہے .... یہ کتاب دنیا کی بیشتر یونیورسٹیوں میں ایک دری کتب کی اہمیت کی حامل ہے۔

اس کتاب کا ایک مصنف ڈاکٹر فرانک پریس بھی ہے ..... وہ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر فرانک پریس بھی ہے ..... وہ اس کتاب کے مصنفین میں شامل ہے .... وہ 12 برس تک امریکہ کی "اکیڈیی آف سائنس صدر بھی رہا تھا ..... اس کے علاوہ وہ سابق امریکی صدر جی کارٹر کا مثیر سائنس بھی رہا تھا۔

اس کتاب میں وہ پہاڑوں کو ایک مثلث کی شکل کے موافق بیان کرتا ہے اور پہاڑوں کو مکمل نظام کا ایک چھوٹا سا جزوقر ار دیتا ہے۔ ڈاکٹر پرلیں کے بقول: ''پہاڑ زمین کی پرت کو استحکام بخشنے میں ایک اہم کردار اوا

کرتے ہیں۔"

قرآن پاک زمین کوکا پینے کے عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کوواضح طور پر بیان فرما تا ہے کہ:

"اورزمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انھیں لے کرنہ کانے۔"

(القرآك 31:21)

قرآن پاک نے ای مم کا پیام درج ذیل آیات مبارک میں می پیش کیا ہے:

10:31

15:16

#### پہاڑمضبوطی کے ساتھ جے ہوئے ہیں

زمین کی سطح بہت سے سخت ککڑوں میں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے ۔۔۔۔۔ ان کی موٹائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔۔۔۔۔ یہ تیرر موٹائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔۔۔۔۔ یہ کلڑے جزوی طور پر پھیلے ہوئے مادے میں تیرر رہے ہیں جو کہ ایس تھیوسفیئر (Aesthenosphere) کہلاتا ہے۔

پہاڑوں کی تشکیل و تر تیب اور بناوٹ ان مکڑوں کی حدود پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے نیچے زمین کی پرت 5 کلومیٹر موٹی ہے اور بڑے پہاڑوں کے نیچے زمین کی یہی پرت 80 کلومیٹر موٹی ہے ..... بیہ مضبوط بنیادیں ہیں جن پر پہاڑ کھڑے ہیں ..... جمے ہوئے ہیں۔

قرآن پاک پہاڑوں کی مضبوط بنیادوں کی وضاحت درج ذیل آیت میں فرماتا ہے کہ:

"اور پہاڑوں کو جمایا۔"

لہذا پہاڑوں کی نوعیت کے بارے میں جومعلومات قرآن پاک فراہم کرتا ہے وہ موجودہ علم ارضیات کی دریافتوں کے عین مطابق ہے۔

munition at the

### (6) بحريات (سمندري علوم)

میٹھے اور کھارے (نمکین) پانی کے درمیان روک

"اس نے دوسمندر بہائے دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے اور ہےان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔"

(القرآك 19:55-20)

عربی میں لفظ ''برزخ'' کا مطلب ہے ایک ''روک'' ۔۔۔۔۔ ایک ''حد بندی'' ۔۔۔۔۔عربی لفظ''مرج'' کے لغوی معانی ہیں کہ:

''وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم

آميز ہو جاتے ہيں۔"

قرآن پاک کے ابتدائی مترجم دواقسام کے پانیوں کے دومخالف معانی کی وضاحت کرنے کے قابل نہ تھے کہ:

" علقے بیں اور باہم آمیز ہوتے ہیں۔"

(They meet and mix)

اوراس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان ''روک'' بھی ہے۔۔۔۔۔۔ حد بھی ہے۔ جدید سائنس نے بیدریافت کیا ہے کہ ان مقامات پر جہال پر مختلف سمندر ملتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کے درمیان ''حد'' ہے۔۔۔۔۔''روک'' ہے۔۔۔۔۔ بیہ''روک' یا ''حد'' دو سمندروں کو دو حصول میں تقسیم کرتی ہے تا کہ ہر ایک سمندر اپنا درجہ حرارت برقر ار رکھ سکے ....اپنا کھاری پن برقرار رکھ سکے ....اپی کثافت برقرار رکھ سکے۔

ماہرین بحراب بہتر پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس آیت مبارکہ کی وضاحت کر سکیں۔ دوسمندرول کے درمیان ان دیکھی پانی کی ڈھلوانی روک یا حدموجود ہے جس کے ذریعے ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر کی جانب بہتا ہے۔

لیکن جب ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر میں داخل ہوتا ہے تب یہ اپنی غمایاں خصوصیات اپنا لیتا ہے۔ اس طرح غمایاں خصوصیات اپنا لیتا ہے۔ اس طرح میردک یا حد دونوں پانیوں کو ایک جیسی خصوصیات کا حامل بنانے کا ایک ذرایعہ ثابت ہوتی ہے۔

"اور دونول سمندرول مِن آ رْ رَكُمي ـ" (القرآن 27:61)

بیسب کچھ کی ایک مقامات پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔مثال کے طور پر جرالٹر

کے مقام پر۔

کیکن جب قرآن باک میٹھے اور کھارے (نمکین) بانی کے درمیان آڑکا ذکر فرماتا ہے تو بدایک اُن دیکھی روک یا حد کا بھی ذکر فرماتا ہے۔

> ''وہی جس نے ملے ہوئے روال کیے سمندر یہ میٹھا ہے نہایت شیریں اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ اور ان کے ﷺ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ۔'' (القرآن 53:25)

جدید سائنس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جن مقامات پر بیٹھا اور کھارا پائی باہم ملا ہے ان مقامات پر صورت حال ان مقامات سے مختلف ہوتی ہے جہال دو کھارے یانی کے سمندر ملتے ہیں۔

قرآن پاک بیں بیان کے گئے اس سائنسی بیان کی تقدیق ڈاکٹر ولیم ج نے بھی کی تھی۔وہ ایک بحری سائنس دان ہونے کے علادہ جیوجیکل سائنس کا پروفیسر بھی ہے اور یو نیورٹی آف کولوروڈو امریکہ میں خدمات سرانجام دے رہا ہے۔ سمندروں کی گہرائی میں اندھیرا

پروفیسر درگاراؤ .....میرین جیالوجی میں دنیا بھر کا معروف ماہر..... جدہ کی عبدالعزیز یونیورٹی کا سابق پروفیسر....اس کوقر آن پاک کی درج ذیل آیت پرتبعرہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ:

"یا اندهریال کی کنڈے کے (گرائی والے) دریا میں اس کے اوپر بادل کے اوپر اور موج اس کے اوپر بادل اندهرے ہیں ایک پر ایک جب اپنا ہاتھ نکالے تو سوجھائی ویتا معلوم نہ ہواور جے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نورنہیں۔"

(القرآن 40:24)

روفيسرراؤ نے كہاكه:

"سائنس دان اب کہیں جاکر اس امرکی تصدیق کرنے کے قابل ہوئے ہیں ....۔ جدید ساز و سامان کی مدد ہے ....۔ کہ سمندر کی گرائی ہیں اندھرا پایا جاتا ہے ...۔ انسان کی معادی ساز و سامان کے بغیر 20 تا 30 میٹر کی گرائی ہے نیچ نہیں جا سکتا اور 200 میٹر سے زائد گرائی ہیں زندہ نہیں رہ سکتا۔ بیآ ہے مبارکہ دنیا کے بتمام سمندروں کا ذکر نہیں فرما رہی کیونکہ ہر ایک سمندر کے بارے میں بینہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر تہد در تہد ایرهرا موجود ہے ... بیآ ہے مبارک محض گرائی کے حامل سمندرکا ذکر فرما رہی ہے۔ "

''اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آ دمی پھراس کے رشتے اور سسرال مقرر کی اور تمہارا رب قدرت والا ہے۔''

14 صدیاں پہلے کیا کوئی انسان بداندازہ کرسکتا تھا .... بیسوچ سکتا تھا کہ:
"برایک جان دار کو بانی سے تخلیق فرمایا گیا ہے؟"

مزید برآں اگر کوئی ہے اندازہ کر بھی لیتا.....کوئی ان خطوط پر سوچ بھی ۔ لیتا......تو عرب کے صحراؤں میں کیا کسی نے اس کی بات کا یقین کرنا تھا جہاں پر ہمیشہ ہی پانی کی قلت رہی ہے؟

## (7) علم نباتات

بہلے انسان مینہیں جانتا تھا کہ بودوں (نباتات) میں بھی نر اور مادہ کا تصور پایا جاتا ہے ..... اب علم نباتات سے بیان کرتا ہے کہ ہر ایک بودے میں نر اور مادہ کا تصور موجود ہے۔ حتیٰ کہ وہ بودے جو ایک ہی جنس کے حامل ہیں ان میں بھی نر اور مادہ دونوں کے نمایاں عناصر بائے جاتے ہیں۔

"اور آسان سے پانی اتاراتو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے تکالے ہرایک دوسرے سے جدا۔"

(القرآن 53:20)

کھلوں میں بھی نر اور مادے کا تصور پایا جاتا ہے ' ''اورزمین میں ہرفتم کے پھل دو دوطرح جوڑوں میں۔''

(القرآن 3:13)

پھل پودے کی آخری پیدادار ہوتی ہے۔ پھل نکلنے سے پیشتر پھول نکلتے ہیں جونر ادر مادہ حیثیت کے جامل ہوتے ہیں۔ لہذا تمام پھل نر اور مادہ کی موجودگی کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور بیر حقیقت قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ ہر چیز کے جوڑے

''اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے بنائے۔'' (القرآن 49:51) اس آیت مبارک میں ہر چیز یر زور دنیا گیا ہے بعنی انسان، جانور، مویثی، نہا تات اور پھلوں کے علاوہ بھی ہر چیز کے جوڑے .....عین ممکن ہے اس میں بحل بھی شامل ہو جس میں ایٹم منفی اور مثبت چارج والے ذرات الکیٹران اور پروٹان پر مشمل ہوتے ہیں .....اور دیگر کئی اشیاء بھی ہر''چیز'' میں شامل ہو عمتی ہیں۔

" پاک ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیز ول سے جن کی جنسیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیز ول سے جن کی ان کوخر نہیں۔" (القرآن 36:36)

یہاں پر قرآن بیان فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز کے جوڑے بنائے گئے ہیں ۔۔۔۔۔ ہرایک چیز کے جوڑے بنائے گئے ہیں۔۔۔۔۔ ہرایک چیز کی تخلیق جوڑوں میں فرمائی گئی ہے اور ان میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن چیزوں کی انسان کو خبر ہی نہیں ہے۔۔۔۔۔ جن چیزوں کی انسان کو خبر ہی نہیں ہے۔۔ عین ممکن ہے کہ کل وہ ان چیزوں کو دریافت کرے گرآج اس کو ان چیزوں کی خبرنہیں ہے۔

#### (8) حيوانيات

"کیا انھوں نے پرندے نہ دیکھیے تھم کے باعد ہے آسان کی فضاؤں میں انھیں کوئی نہیں روکتا سوا اللہ کے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو۔" (القرآن 79:16) قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ پرندوں کا حوالہ پیش کرتی ہے کہ:
"اور کیا انھوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھیے پر پھیلاتے اور سمیٹے انھیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمٰن بے شک وہ سب کچھ و کھتا ہے۔" (القرآن 79:67)

عربی لفظ "بمسکھن" کا مطلب ہے ۔۔۔۔۔کی چیز پر ہاتھ ڈالنا۔۔۔۔کی کو۔ روکنا۔۔۔۔کی چیز کو گرفت میں لے لینا۔۔۔۔۔کی چیز کو واپس موڑنا۔۔۔۔اس آیت مبارکہ میں اس امرکی وضاحت چیش کی گئ ہے کہ پرندے اللہ تعالیٰ کے عظم سے فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔۔۔۔ پرندے اللہ تعالیٰ کے مختاج ہیں۔۔۔۔ وہ اللہ تعالیٰ پر انحصار کرتے ہیں .....ان کا عمل قانون الی پر انحمار کرتا ہے۔ جدید سائنسی مواد کچھ مخصوص پر ندوں کی ان کی اڑان کے حوالے سے ان کی اڑان کی کاملیت کا ذکر کر چکا ہے ..... ان کی اڑان کی کاملیت کا ذکر کر چکا ہے ..... نوجوان کی اڑان کی کاملیت ان کی اڑان کے پروگرام کی مرہون منت ہوتی ہے۔ ایک نوجوان پرندہ نقل مکانی کی غرض سے ایک لجی اڑان طے کرتا ہے حالانکہ اس کو اس اڑان کا خدتو تجربہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی راہنمائی سرانجام دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ پرندے اس خاصیت کے بھی حامل ہوتے ہیں کہ وہ جس مقام سے روانہ ہوتے ہیں اس کی مقام بے روانہ ہوتے ہیں کہ وہ جس مقام سے روانہ ہوتے ہیں اس کی مقام پر دوبارہ واپس پینج جاتے ہیں۔

شہد کی مکھی اور اس کی کاریگری

"اورتمھارے رب نے شہد کی کھی کو البهام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں پھر ہرفتم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے زم اور آسان

بير-" (القرآن 69-68:16)

وون فرش (Von-Friseh) نے 1973ء میں نوبل انعام حاصل کیا تھا۔
اس پنے شہد کی کھی کے اعمال و افعال اور ان کے آپس میں رابطے کے نظام کے موضوع پر تحقیق سرانجام دی تھی جس کے نتیج میں اسے نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔
موضوع پر تحقیق سرانجام دی تھی جس کے نتیج میں اسے نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔
شہد کی کھی جب کوئی نیا باغ یا نیا پھول دریافت کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔اس دریافت کے بعد جب وہ واپس اپنے ساتھوں کے پاس پہنچی ہے تو وہ اپنی ساتھی کھیوں کو اپنی ساتھی کھیوں کو اپنی ساتھی کھیوں کو اپنی ساتھی کھیوں کو اپنی ساتھی کہیوں کو اپنی ہیں بتاتی ہے۔ وہ اس کی درست سمت کے بارے میں بتاتی ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو کمل نقشہ سمجھاتی ہے۔ شہد کی کھی کی حرکات و سکنات کے معانی جن کے ذریعے وہ کارکن کھیوں کو معلومات فراہم کرتی ہے کی سائنسی بنیادوں پر دریافت ہو چکی ہے اور اس عمل کے لیے نوٹو گرائی اور دیگر طریقے استعال کیے جاتے ہیں۔

قرآن پاک ان آیات مبارکہ میں بیان فرما تا ہے کہ شہد کی کھی کس طرح کاریگری کے ساتھ اپنے رب کی راہ پر چلتی ہے۔

ان آیات مبارکہ میں شہد کی کھی کے لیے جو صیغہ استعال کیا گیا ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ سبب جس سے میں ظاہر ہوتا ہے کہ شہد کی جو کھی اپنی خوراک کی تلاش کے لیے گھر سے نکلتی ہے وہ ایک مؤنث کھی ہے۔ باالفاظ دیگر سپاہی اور کارکن کھی مؤنث کھی ہے۔

در حقیقت شیکبیئر کے ایک کھیل' ہزی دی فورتھ' میں کچھ کردار شہد کی کھی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ادریہ ذکر کرتے ہیں کہ شہد کی کھیاں سپاہ ہیں اور یہ کہ ان کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جولوگ شیکبیئر کے زمانے میں رکھتے تھے۔ وہ اس سوچ کے حامل تھے کہ کارکن کھیاں ذکر کھیاں ہوتی ہیں اور جب وہ واپس گھر پہنچتی ہیں تو وہ اپنے بادشاہ کو جواب وہ ہوتی ہیں۔ تاہم بیسوچ درست نہیں ہے کونکہ کارکن کھیاں مؤنث کھیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنے بادشاہ کو جواب دہ نہیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے بادشاہ کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو پانے کے لیے جد یہ تحقیق کو گذشتہ 300 برسوں کا عرصہ درکارتھا۔

کڑی کا گھر .....سب گھروں میں کمزور گھر

"ان کی مثال جنھوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر کمڑی کا گھر کیا اچھا ہوتا اگر جانے۔"

(القرآن 41:29)

کڑی کے گھر کی کمزوری ..... بناوٹ کے لحاظ سے اس کے گھر کی کمزوری کے علاوہ قرآن باک تعلقات کے حوالے سے بھی اس کے گھر کی کمزوری پر زور دیتا ہے جہاں پر مونث کڑی اکثر اوقات اپنے ساتھی فدکر کمڑی کو ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان رشتوں کی کمزوری بھی بیان فرمائی گئی ہے جو رشتے لوگ اپنے مالک حقیق کو چھوڑ کر .....اللہ کے سواغیروں کے ساتھ استوار کر لیتے ہیں۔ چیونٹیوں کی طرز زندگی اور ان کی آئیس کی گفت و شنید

"اورجع کے گئے سلیمان کے لیے اس کے لئکر جنوں اور آدمیوں اور پریموں سے تو وہ روکے جاتے تھے یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیو اپنے گھروں کو چلی جاوشمیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لئکر بے خبری ہیں۔" (القرآن 7:27-18)

ماضي ميس شايد كچهلوگول كى سمجه ميس قرآن ياك كى بد بات ندآتى مواوروه

اس امر پر ہنتے ہوں کہ قرآن پاک کیسی کتاب مبارک ہے جو الی واستانیں بیان کرتی ہے جو الی واستانیں بیان کرتی ہیں اور ایک ووسرے تک بیجیدہ نوعیت کے پیغامات پہنچاتی ہیں۔

تاہم دور جدید میں تحقیق نے چیونٹیوں کی طرز زندگی کے کئی ایک بہلو بے نقاب کر دیے ہیں ۔۔۔۔ایسے بہلو جواس سے پہلے انسانوں کی نظروں سے ادجمل تھے اور انسان ان پہلوؤں سے آشانہ تقا۔

محقیق نے یہ بات نابت کی ہے کہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں میں چیونٹیاں بی الی مخلوق ہیں جن کا طرز زندگی کے انتہائی قریب واقع ہوا ہے۔

چیونٹوں کے بارے <mark>میں تحقیق کے درج ذیل اس امرکو روز روثن کی</mark> طرح عیاں کر دیں گے کہ چیونٹوں کا طرز زندگی انسانی طرز زندگی کے از حد قریب واقع ہوا ہے:

- چیو نثیال ای طرح لاش کو فن کرتی ہیں جس طرح انسان دفن کرتے ہیں۔
- ان میں کارکنوں کی تقسیم کا اعلیٰ نظام موجود ہے ۔۔۔۔۔ اس نظام میں مینیجر ۔۔۔۔۔
   سپروائزر ۔۔۔۔فور مین اور کارکن شامل ہیں ۔
- آپس میں رابط رکھنے کے لیے وہ جدید باہمی اطلاعاتی نظام کی حال ہوتی ہیں۔
  - اکثر و بیشتر ہونٹیاں آپس میں کپ شپ کے لیے اکٹھی ال بیٹھتی ہیں۔
- ان ٹیں مارکیٹ کا با قاعدہ نظام موجود ہے جہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ سامان کا تبادلہ کرتی ہیں۔
- وہ ایک لیے عرصے کے لیے انان کا ذخیرہ کرتی جیں بالخصوص موسم سرما کے لیے۔ اگر ان کا ذخیرہ کرتی جیں بالخصوص موسم سرما کے لیے۔ اگر ان کا ذخیرہ کردہ اناج بارش کے باعث گیلا ہو جائے تو وہ اسے خٹک کرنے کے لیے دھوپ میں رکھتی جیں اور جب بیداناج سو کھ جاتا ہے تب اسے دوبارہ ذخیرہ کرلیتی ہیں۔

## (9) علم الا دويات

شہد....انسانیت کے لیے شفا کا حامل

شہد کی کھی مختلف چھولوں اور بھلوں کا رس چوتی ہے اور اپنے جسم کے اندر اس کوشہد میں تبدیل کرتی ہے۔ محض چند اس کوشہد میں تندیل کرتی ہے۔ محض چند صدیاں پہلے انسان اس امر سے باخبر ہوا کہ شہد شہد کی کھی کے پیٹ سے نکاتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو 1400 برس پہلے قرآن پاک نے اپنی درج ذیل آیت میں بیان فرا دیا تھا کہ:

"اس کے پید سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی تکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرس ہے۔" (القرآن 69:16)

ہمیں حال ہی میں یہ خبر ہوئی ہے کہ شہد میں شفا ہے ۔۔۔۔۔ اس میں تندری عطا کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ جراثیم کش بھی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روی اپنے زخموں کی صحت یا بی کے لیے ان پرشہد لگاتے تھے اور شہد کی جراثیم کش خصوصیات کی بدولت ان کے زخم جراثیوں سے محفوظ رہتے تھے اور جرت انگیز طور پر تھک ہو جاتے تھے۔

شہد کی شفایابی کی حیرت انگیز خصوصیات اس وقت منظرعام پر آئیں جبکہ سینے کی بیار یوں میں مبتلا 22 لاعلاج مریضوں کو اس سے شفا حاصل ہوئی۔ میریض انگلتان کے نرسنگ ہومز میں زیر علاج شے اور سسٹر کارولی ان کے علاج معالجے پر

معمورتھی۔اس نے پروپولس (Propolis) سے ان مریضوں کا علاج کیا۔ پروپولس ایک ایسا عضر ہوتا ہے جس کوشہد کی تھی بذات خود مہیا کرتی ہے اور بیشہد کے چھتے کو بیکٹیریا سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔

، اگر کوئی شخص نباتات (پودے) سے الرجی کے مرض میں مبتلا ہوتو اسے ای پودے سے تیار شدہ شہد استعال کروانے سے اس شخص میں اس الرجی کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے۔

شہد کے بارے میں قرآن پاک کے فرمودات .....اس کا ماخذ .....اس کی خصوصیات قرآن پاک کے نزول سے صدیوں بعد دریافت کی گئی ہیں۔

www.indimovelspilicom

## (10) علم افعال الاعضاء

#### دوران خون اور دودھ

قرآن پاک ایک مسلمان سائنس دان ابن نفیس کی دوران خون کے عمل کی تشریح پیش کرنے سے 600 برس قبل نازل ہوا تھا۔ دوران خون کے عمل کی اس تشریح پیش کرنے سے 600 برس قبل نازل ہوا تھا۔ دوران خون کے عمل کی اس تشریح کومغربی دنیا ہیں متعادف کروانے کا سہرا ولیم ہاروے کے سر ہے۔اس کے مغربی دنیا کواس عمل کی تشریح سے متعادف کروانے سے 1000 برس قبل قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ تقریباً 13 صدیال پہلے یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ اندرونی طور پرکون ساعمل وقوع پذیر ہوتا ہے جو اس امرکی یفین دہانی کرواتا ہے کہ ہمارے عضویات اس غذا سے نشوونما پا رہے ہیں امرکی یفین دہانی کرواتا ہے کہ ہمارے عضویات اس غذا سے دودھ کے اجزاء کے ماخذ کے بارے میں بیان فرماتی ہے جو ان نظریات کی تصدیق دودھ کے اجزاء کے ماخذ کے بارے میں بیان فرماتی ہے جو ان نظریات کی تصدیق کرتی ہے۔

ورج ہال نظریات کے ہارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو سجھنے کے لیے بیضروری ہے کہ جمع جائے اور اس کی بیضروری ہے کہ جمع کے اعدر رونما ہونے والے کیمیادی عمل کو سمجھا جائے اور اس کی بدولت خوراک سے اخذ کیے گئے عناصر ایک پیچیدہ نظام کے تحت خون میں شامل ہوتے ہیں۔ بھی کبھار جگر کے توسط سے ۔۔۔۔۔ یہ ان کی کیمیاوی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ان میں دودھ پیدا کرنے والی غدودیں (Mammary glands) بھی شامل ہوتی ہیں۔

بیعناصر دوران خون کے ساتھ گردش کرتے ہوئے جسم کے مختلف اعضا تک

رسائی حاصل کرتے ہیں۔

ائل وافعال اعضا کے اس نظریے سے کمل آشنائی حاصل کرنے کی غرض سے قرآن پاک کی درج ذیل آیات ہاری معاون ثابت ہوگ۔

"اور بے شک تمحارے لیے چوپاؤں میں سجھنے کا مقام ہے ان میں سمجھنے کا مقام ہے ان میں میں سے وار تمحارے لیے ان میں میں سے قائدے ہیں اور ان سے تمہاری خوراک ہے۔"

(القرآن 16:16)

"اور بے شک تمھارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے ہم تعصیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جوان کے پیٹ میں ہے گوبر اور خون کے فی میں سے خالص دودھ گلے سے مہل اتر تا ہے پینے والوں کے لیے۔" (القرآن 21:23)

مویشیوں کے دودھ مہیا کرنے کے بارے میں قرآن باک کی 1400 سالہ پرانی وضاحت اس وضاحت سے عین مشابہت رکھتی ہے جو جدید علم اعمال و افعال اعضانے جدید دور میں دریافت کی ہے۔

# (11) علم الجنين

رحم مادر میں انسانی بیچ کا ارتقاء

یہ وہ مطالعہ ہے جو پیدائش ہے قبل انسانی ارتقاء پر روشی ڈالتا ہے۔

مسلمان مفکرین کے ایک گروپ ..... انھوں نے ایک مشہور ومعروف یمنی مفکر شخ عبدالماجد آزندانی کی ہدایات پر .....قرآن پاک ہے انسانی پیدائش ہے قبل انسانی ارتقاء اور دیگر سائنس جات کے بارے میں معلومات انسمی کیں ..... اس کے علاوہ انھوں نے اس میدان سے متعلق صحیح احادیث مبارکہ (حدیث سے مراد حفرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات مبارک ہیں اور سنت سے مراد وہ اعمال مبارک ہیں جو حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرانجام فرماتے تھے ) ہے بھی استفادہ حاصل کم اور اس کا انگریزی میں ترجمہ سرانجام دیا۔ اس کے بعد انھوں نے قرآن پاک کی اس بدایت برعمل کیا کہ:

''تو اےلوگوعلم والول ہے پوچھوا گرشمصیں علم نہیں۔''

(القرآن 43:16 اور 7:21)

اس میدان سے متعلقہ تمام ضروری معلونات اور مواد جوقر آن پاک اور سیح اصادیث مبارکہ سے اکٹھا کیا گیا تھا ۔۔۔۔۔ اس تمام مواد کا انگریزی ترجمہ کیا گیا اور اس مواد کو پروفیس (ڈاگٹر) کیتھ مورکو پیش کر دیا گیا جو کہ یونیورٹی آفٹورٹو، کینیڈا میں اس مضمون کے پروفیسر کے عہدے پر فائز تھا۔ آج کل وہ اپنے میدان میں ایک

اتھارئی کی حیثیت کا حال ہے۔۔۔۔۔ایک سند کی حیثیت کا حال ہے۔

ڈاکٹر موصوف سے درخواست کی گئی کہ وہ اس مواد کے بارے میں اپنی رائے پیش کرے جواس کو پیش کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مور نے اس مواد کا بخوبی جائزہ لیا اور سے کہا کہ:

''قرآن پاک اور صحح احادیث مبارکہ میں فراہم کی گئی بہت ک معلومات اس میدان میں جدید انکشافات اور جدید دریافتوں کے عین مطابق پائی گئی ہیں اور دونوں میں کوئی اختلاف کے عین مطابق پائی گئی ہیں اور دونوں میں کوئی اختلاف (قرآن پاک، احادیث مبارکہ کے فرمودات اور جدید شخفیق)

'نہیں یایا جاتا۔'

ڈاکٹرموصوف نے مزید کہا کہ:

''تاہم کچھ آیات مبارکہ ایسی بھی ہیں جن کے بارے ہیں وہ سائنسی طور پر درست کے ضمن ہیں کوئی تبعرہ نہیں کرسکتا۔۔۔۔۔ وہ اس بارکہ جی ہیں یا غلط ہیں (نعوذ باللہ) کیونکہ وہ ان آیات مبارکہ ہیں فراہم کردہ معلومات سے بذات خود نا آشنا تھا۔ اس کے علاوہ ان معلومات کے بارے ہیں جدید تحقیق اور مطالعہ بھی خاموش تھا۔''

ان میں ایک آیت مبارکہ درج ذیل ہے کہ:

''پڑھواپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آ دمی کوخون کی پیٹک سے بنایا۔'' (القرآن 96:1-2)

ڈاکٹر کیتھ مور کو بیعلم نہ تھا کہ جنین اپنے ابتدائی مراحل میں کس شکل کا حامل ہوت ہے۔ اس نے اس کی پڑتال کرنے کی غرض سے جنین کے ابتدائی مراحل کا مشاہدہ طافت ور مائیکرو سکوپ کی مدد سے کیا اور اس کو قرآن پاک کے فرمان کے

عين مطابق بإيا\_

ای طرح اس نے قرآن پاک ہے اس میدان سے متعلقہ کی دیگر معلومات حاصل کیس جن معلومات ہے اس سے بیشتر وہ لاعلم تھا۔

ڈاکٹر کیتھ مور نے اس میدان سے متعلّق تقریباً 80 سوالات کے جواب پیش کیے اور رہے ہواب اس مواد سے متعلّق تھے جو آن پاک اور احادیث مبارکہ میں اس میدان کے ضمن میں دستیاب تھا۔اس نے بیا قرار بھی کیا کہ:

"قرآن باک اور احادیث مبارکہ میں جو کھ فرمایا گیا ہے وہ اس میدان میں سرانجام دی گئی جدید ترین دریافتوں اور اکشافات کے عین مطابق ہے۔"

ا پروفیسر موصوف نے مزید کہا کہ:

"اگر 30 برس قبل مجھ سے یہی سوالات کیے جاتے تو میں سائنسی معلومات کی عدم موجودگ کی وجہ سے ان میں سے نصف سوالات کے جواب بھی ندرے پاتا۔"

1981ء ہیں دمام ..... سعودی عربیبیہ ہیں منعقد ہونے والی 7 ویل طبی کانفرنس کے موقع پر ڈاکٹر مور نے کہا کہ:

"انبانی ارتقاء کے بارے میں قرآن پاک کے فرمودات کی وضاحت کرتے ہوئے مجھ انتہائی خوثی محسوس ہورہی ہے۔ مجھ پر سے بات روز روثن کی طرح عیاں ہو چک ہے کہ بہ فرمودات حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے کیونکہ بہتمام تر علوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے صدیوں بعد تک بھی دریافت

نہیں ہوئے تھے۔اس امرے مجھ پر بید حقیقت واضح ہو چک ہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدایا اللہ کے رسول ہیں۔''

ڈاکٹرکیتھ مور نے اس سے بہلے کتاب بنام "The Developing Human" تحریر کی تھی۔ قرآن پاک سے نے علوم حاصل کرنے کے بعد اس نے 1982ء میں اس کتاب کا تیسرا ایڈیٹن تحریر کیا اور اس کتاب نے کسی بھی ایک مصنف کی تحریر کروہ بہترین طبی کتاب کا انعام حاصل کیا۔ اس کتاب کا ترجہ دنیا کی گی ایک بڑی زبانوں میں کیا ہے اور اس کتاب کو ایک وری کتاب کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے جو کہ طبی تعلیم کے سال اول میں پڑھائی جاتی ہے۔

ڈاکٹر جولیج سیمیسن ..... شعبہ''امراض نسوال'' کا چیئر بین ..... بیلر کالج آف میڈیس ..... ہوسٹن .....امریکہ یہ بیان کرتا ہے کہ:

"او جا ہے کہ آ دمی غور کرے کہ جس چیز سے بنایا گیا جست

#### كرتے بانى سے جو لكاتا ہے پیر اور سينوں كے ج سے۔

(القرآن 5:86-7)

جنین کے مراحل میں .....اڑکے اور لڑکی کے اعضائے تولیدی (فوطے اور رحم) گردے کے نزدیک پشت اور 11 ویں اور 12 ویں پیلی کے درمیان اپنی نشو ونما کا آغاز کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بلوغت کے بعد بھی یہ اعضاء اعصاب اور خون کی بہم رسانی پست اور سینے کے بچے سے حاصل کرتے ہیں۔

نطفہ ....سیال مواد کی معمولی سی مقدار قرآن پاک کم از کم گیارہ مقامات پرید ذکر فرماتا ہے کہ:

"انسان کی تخلیق نطفے سے فرمائی گئی ہے۔"

نطفے کا مطلب ہے سیال مواد کی معمولی سی مقدار .....مثلاً وہ مقدار جو چائے کا کپ خالی کرنے کے بعد اس کے پیندے میں موجود رہتی ہے ....اس کا ذکر قرآن یا کے مختلف آیات میار کہ میں آیا ہے ....مثلاً

- 5:22
- 13:23
  - 4:16
- 37:18
- 11:35
- 37:36
- 67:40 **♣**
- 46:53

37:75

2:76

19:80

سُللَةٍ ..... بإنى كاخلاصه (جوهر)

''پھراس کینسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصہ ہے۔''

(القرآن 8:32)

عربی لفظ "سُللَةِ" ہے مراد ہے خلاصہ (جوہر) یعنی کی چیز کا بہترین محمد محمد ہیں کہ خورت کو بار آ در کرنے کے لیے مرد کی منی میں شامل لاکھوں بیضوں میں ہے محض ایک بیضہ ہی کافی ہوتا ہے ادر اس ایک بیضے کو قر آ آن پاک نے "سُللَةِ" کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے لاکھوں بیضہ النساء میں سے بار آ در ہونے کے لیے ایک بیضہ النساء کی ضرورت در پیش ہوتی ہے ادر اس بیضہ النساء کو قر آ ن پاک نے "سُللَةٍ" کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اس فی موئی منی ہوئی منی ہوئی منی

" روی ایم زیری کورد ایا ایل مدارمی سه "

''بے شک ہم نے آ دمی کو بیدا کیا ملی ہوئی منی ہے۔''

(القرآن 2:76)

عربی لفظ "نطفة امشاج" کا مطلب ہے کی ہوئی منی .....قرآن پاک کی تغییر رقم کرنے والے کچھ اصحاب کے مطابق کی ہوئی منی مردانہ یا زناند منی کو ظاہر کرتا ہے .... یہ اب بھی نطفہ ہی قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے "نطفة امشاج" ہے مراد ہے ورت اور مردکی کلی ہوئی منی کی قلیل مقدار۔

حبس كاتعين

رحم مادر (جنین) میں بیچ کی جنس کا تعین مرد کے مادہ کا مرہون منت ہوتا

ہے نہ کہ عورت کے بیضہ النساء کا مربون منت ہوتا ہے ..... بیچ کی جنس کہ وہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا .... اس امر پر منحصر ہے کہ کیا کروموسوم کا 23 وال جوڑا باتر تیب ایکس یا ایکس وائی ہے۔

بنیاوی طور پرجنس کا تعین بار آوری کے موقع پر ہوتا ہے اور سے بیشہ النساء پر مخصر ہوتا ہے اور سے بیشہ النساء پر مخصر ہوتا بالکہ مرد کے مادے کے جنسی کروموسوم کی نوعیت پر مخصر ہوتا ہے ۔۔۔۔ مرد کے اس مادے کے کروموسوم کی نوعیت پر مخصر ہوتا ہو جو بیضہ النساء کو بار آ در کرتا ہے۔ اگر مرد کا مادہ جو بیضہ النساء کو بار آ ور کرتا ہے وہ ''ایکس' کا حال ہو تب حمل لڑکی کا ہوگا اور اگر مرد کا مادہ جو بیضہ النساء کو بار آ ور کرتا ہے وہ ''وائی' کا حال ہوتب حمل لڑکی کا ہوگا۔

''اور یہ کہ اس نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفہ سے جب ڈالا جائے۔'' (القرآن 45:53-46)

اس کیے نطفہ مخصوص طور پر مرد کے مادے کو ظاہر کرتا ہے۔

قرآن پاک فرماتا ہے کہ:

"كيا وه ايك بوند نه تھا اس منى كاكه كرائى جائے بھر خون كى بيتك ہوا تو اس سے دو جوڑ بيتك بنايا تو اس سے دو جوڑ بنائے مرد اور عورت ـ" (القرآن 37:75-39)

يهال ير بعرار شاوفر ماياكه:

"منی کی ایک بوند (نظفہ من منی) جو کہ مرد کے جسم سے فارج ہوتا ہے وہ جنین (بیچ) کی جنس کا تعین کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔"

برصغیر ہندوستان کی ساس عام طور پر بوتی کی بجائے بوتے کی خواہش مند

ہوتی ہے اور اگر اس کی بہو کے ہاں لڑکے کی بیدائش نہ ہوتو وہ اس امر کے لیے بہو کو قصور وار تھر تی ہے۔ اگر ان عورتوں کو بید معلوم ہو جائے کہ بیچ کی جنس کا تعین عورت کی بجائے مرد پر شخصر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اگر لڑکی کی بیدائش پر کسی کومورد الزام تھرانا چاہئیں تو اپنے بیٹوں کومورد الزام تھرانا چاہئیں تو اپنے بیٹوں کومورد الزام تھرانا تی ہے بجائے اس کے کہ ابنی بہووں کومورد الزام تھرانا تی ہے بجائے اس کے کہ ابنی بہووں کومورد الزام تھرانات دونوں اس امر پر شفق ہیں کہ بیچ کی جنس کا ذمہ دار مردانہ مادہ منی ہے۔

جنین تین افد طیرول میں محفوظ ہوتا ہے ''تصیں تہاری ماوں کے پیٹ میں بنا تا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح تین اعد طیروں میں۔'' (القرآن 6:39) جنین کے مرافعل

"اور بے شک ہم نے آ دفی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا بھر اسے
پانی کی بوئد کیا ایک مضبوط شہراؤ میں پھر ہم نے اس پانی کی بوئد
کو خون کی پھٹک کیا بھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوئی پھر گوشت
کی بوئی کو ہڈیاں بھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا بھر اسے اور
صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر
بنانے والا ، (القرآن 23:11-11)

اس آیٹ میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ انسان کی تخلیق پانی کی بوند سے فرمائی گئی یعنی رحم مادر میں ..... پھر اس میں روٹ والی اور اس بے جان کو جان دار کیا۔
گئی لیمن رحم مادر میں معام اور لیوون ہوک پہلے سائنس دان سے جضوں نے ایک مائیروسکوپ کی وساطنت سے انسانی سپرم کے ظیمات کا مشاہدہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ

سپرم سیل ایک انتہائی مختصر انسان کا حامل ہوتا ہوگا جو رحم مادر میں پرورش پاتے ہوئے ایک نوزائیدہ بیچ کے طور پر جنم لیتا ہے۔ یہ پرفوریش تھیوری کہلاتی تھی۔ جب سائنس دان اس امر سے واقف ہوئے کہ بیضہ النساء سپرم سے بڑا تھا تب ڈی گراف اور دیگر سائنس دانوں کا خیال تھا کہ جنین ایک انتہائی مختصر انسان کی شکل میں بیضہ النساء میں وجود پذیر ہوتا ہے۔ مابعد 18 ویں صدی میں موپرٹس نے ''والدین کی میراث تھیوری'' کا پرچار کیا۔

"علقة" ..... "مضغة" ..... مين تبديل موتا ہے جس كا مطلب ہے كه "الى چيز جو چبائى گئى مو (جس پر دانتوں كے نشان موجود موں) اور سمطلب بھى موتا ہے كہ كوئى الى چھوٹى سى چيز جو كه چنگم كى طرح مند ميں ركھى جا سكتى مور بيد دونوں وضاحتيں سائنسى لحاظ سے بالكل درست ہيں۔

رروفیسر کیتھ مور نے پلاسٹک سیل کا ایک گلزالیا اور اس کوجنین کے ابتدائی مرحلے کی شکل میں تبدیل کیا اور اس کو "مضغة" کی شکل دینے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان چبایا۔ اس کے بعد اس نے جنین کے ابتدائی مرحلے کی تصاویر کے ساتھ اس کو ملایا اور دانتوں کے نشان ہو بہواس کے مشابہہ پائے گئے۔

یہ "مضغة" بڑیوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ پھران ہڈیوں پر گوشت پہنایا جاتا ہے (لحم)۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ایک اور مخلوق کی شکل عطافر ماتا ہے۔

پر وفیسر مارشل جانسن جو امریکہ کا ایک نامور سائنس دان ہے اور علم تشری کی الاعضاء کا ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ وہ ڈینکیل انسٹی ٹیوٹ ..... میں جیزمن یو نیورشی۔ فلا ڈلفیا۔ امریکہ کا ڈائر کیٹر بھی ہے۔ اسے جب یہ کہا گیا کہ وہ قرآن کی ان آیات پر تبھرہ کرے جو جنین وغیرہ کے بارے میں بیان فرماتی ہیں ..... اور اس کے مختلف مراحل سے بردہ اٹھاتی ہیں۔

يهلے پروفيسر موصوف نے كہاكه:

''شاید حضرت محمر صلی الله علیه وآله وسلم کے باس ایک طاقتور مائیکروسکوپ ہو''

جباے یہ یادوہانی کروائی گئی کہ:

"قرآن پاک 1400 برس قبل نازل ہوا تھا اور مائیروسکوپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے صدیوں بعد ایجاد ہو گی تھی۔"

پروفیسر جانس بننے لگا اور کہنے لگ<mark>ا کہ:</mark>

''پہلی جو مائکروسکو<mark>پ ایجاد ہوئی تھی وہ زیادہ سے دس گنا بڑا</mark> کر کے دکھاتی تھی اور وہ واضح تصویر بھی نہیں دکھا سکتی تھی۔''

مابعداس نے کہا کہ:

''مجھے اس تصور سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ محمر صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے میں خدائی اثرات کا دخل تھا۔'' سیست سیست اس

ڈاکٹر کیتھ مور کے بقول کہ:

"جنین کے نشودنما پانے کے مختلف مراحل کی جدید درجہ بندی جو تمام تر دنیا میں سلیم کی جاتی ہے وہ درجہ بندی باآ سانی سمجھ آنے والی درجہ بندی نہیں ہے۔ یہ نبر شار کے حساب سے مختلف مراحل کو بیان کرتی ہے ۔۔۔۔۔مثلاً مرحلہ نبر 1۔۔۔۔مرحلہ نبر 2وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف قرآن پاک نے جن مراحل کی نشاندہی کی ہے وہ بہ آسانی سمجھ میں آجاتے ہیں کہ جنین کن کن مراحل سے گزرا ہے اور قرآن پاک اس سلسلے میں جو وضاحت پیش کرتا گررا ہے اور قرآن پاک اس سلسلے میں جو وضاحت پیش کرتا

ہے وہ ند صرف بخو بی سمجھ میں آتی ہے بلکہ وہ ایک عملی نوعیت کی بھی حامل ہے۔''

جنین کی نشو ونما کے مختلف مراحل درج ذیل آیات میں بھی بیان فرہائے گئے ہیں کہ:

"کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے پھر خون کی
پیٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا پھر پیٹک بنایا تو اس سے دو جوڑ
بنائے مرد اور عورت ۔" (القرآن 37:75-39)

"جس نے تجھے پیدا کیا بھر پھٹک بنایا۔ بھر ہموار بنایا جس

صورت مين جام مجم ترتيب ديا-" (القرآن 7:82-8)

جنین جزوی طور پر تخلیق شده اور جزوی طور پر غیر تخلیق شده

"مضغة" كے مرجلے ميں اگر جنين كا مشاہدہ كيا جائے تو يہ امر ظاہر ہوگا كہ يہ جزوى طور پر تخليق شدہ اور جزوى طور پر غير تخليق شدہ ہے۔

پروفیسر جانس کے مطابق کہ

'اگر ہم اس جنین کی مکمل تخلیق بیان کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ ہم اس کے محض اس جھے کو بیان کر رہے ہیں جو تخلیق بیان کر رہے ہیں جو تخلیق بیان کر رہے ہوں ہوں گے۔ تب اس کا مطلب سے ہوگا کہ ہم اس کے محض اس حصے کو بیان کر رہے ہیں جس نے اپنی تخلیق نہیں پائی۔'' حصے کو بیان کر رہے ہیں جس نے اپنی تخلیق نہیں پائی۔'' قرآن پاک نے جنین کے اس مرحلے کی جو وضاحت فرمائی ہے اس سے قرآن پاک نے جنین کے اس مرحلے کی جو وضاحت فرمائی ہے اس سے

بہتر وضاحت سرانجام دینا نامکن ہے کہ

"نقشه بني اور ي بني-"

جيا كددرج ذيل آيات مباركه ين بيان فرمايا كيا بك:

'' کہ ہم نے مصیل پیدا کیا مٹی سے پھر بانی کی بوند سے پھرخون کی پیٹک سے بھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی تا کہ ہم تمھارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں۔'' (القرآن 5:22)

سائبنی لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ نشو دنما کے اس ابتدائی مرحلے پر پھیل ایسے ہوتے ہیں جو کہ اقبیاز کیے جا سے ہیں اور پھیل ایسے ہوتے ہیں جو اقبیاز نہیں کیے جا سے ۔۔۔۔۔ پھیاعضا محیل یا چھے ہوتے ہیں اور پھی نے ابھی پھیل نہیں پائی ہوتی۔ سننے اور و پھھنے کے حواس

شکم یادر میں پلنے والے بچ میں سب سے پہلے سننے کی حس اجاگر ہوتی ہے۔ 24 تھنے بعد جنین آوازین سکتا ہے۔ اس کے بعد و کھنے کی حس اجاگر ہوتی ہے۔ 28 تھنے بعد جنین و کھر بھی سکتا ہے۔

قرآن پاک ان مراحل کو درج ذیل آیات مبارکہ میں بیان فرماتا ہے کہ: ''اور میسیں کان اور آ تکھیں اور دل عطا فرمائے (تا کہتم سنواور دیکھواور سمجھو)'' (القرآن 9:32)

> " وظل مم نے آدی کو پیدا کیا ملی مولی منی سے کہ وہ اسے جانجیں تو اسے سنتاد مکتا کر دیا۔" (القرآن 2:76)

> ''اور وہی ہے جس نے بنائے تمھارے لیے کان اور آ تکھیں اور دل تم بہت ہی کم حق مانتے ہو۔'' (القرآن 78:23)

ان قیام تر آیات میں سننے کی حس کا تذکرہ و یکھنے کی حس سے پہلے فرمایا گیا ہے۔ لہذا قرآن پاک کے بیانات آج کل کی جدید دریافت کے ساتھ کمل طور پر ہم آشک ہیں۔

### (12) جزل سائنس

فنگر پرنٹ (انگلیوں کے نشانات)

"کیا آدمی سیجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع ندفرمائیں گے کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پورٹھیک بنا دیں۔"

(القرآن 3:75)

کافریہ دلیل پیش کرتے تھے کہ آ دی مرکز مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں۔روز قیامت اللہ تعالی ان کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ:

> ''وہ نہ صرف ہماری ہڈیاں دوبارہ جوڑ سکتا ہے بلکہ ہماری انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنانے پر قادر ہے۔''

ے پور من سیب بات پر 8 اور ہے۔ قرآن پاک نے انگلیوں کے پور (فنگر پرنٹ) کی کیوں بات کی؟ 1880ء میں فنگر پرنٹ کو شناخت کا ایک سائنسی طریقہ کار قرار دے دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں سر فرانس گولٹ نے تحقیق سرانجام دی تھی اور اس تحقیق کی روثنی میں فنگر برنٹ کو شناخت کا ایک سائنسی طریقہ قرار دیا گیا تھا۔

دنیا بھر میں کوئی بھی دو اشخاص ایک جیسے فنگر پرنٹ (انگلیوں کے نشانات) کے حامل نہیں ہیں حتی کہ جڑوال بیدا ہونے والے بچے بھی ایک جیسے فنگر پرنٹ کے حامل نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھرکی پولیس مجرموں کی شناخت کے لیے فنگر

پنٹ سے استفادہ حاصل کرتی ہے۔

جلد میں در دمحسوس کرنے کی حس موجود ہے

ڈاکٹر جب کی ایسے مریض کا معائد کرتا ہے جس کی جلد پر جلنے کے زخم

پائے جاتے ہوں۔ وہ جلنے کے زخموں کی نوعیت کی جانچ کرنے کے لیے ایک سوئی
استعال کرتا ہے۔ وہ مریض کی جلد میں سوئی لگا تا ہے۔ اگر مریض دردمحسوں کرے تو

ڈاکٹر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جلنے کے زخم زیادہ گہرے نہیں
ہیں اور دردمحسوں کرنے کی حس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ دوسری طرف اگر مریض سوئی
گئے پر دردمحسوں نہ کرے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جلنے کے زخم گہرے ہیں اور
دردکی حس کو نقصان پہنچ چکا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے۔

درج ذیل آیت مبارکہ میں قرآن پاک جلد میں در دمحسوں کرنے کی حس کی وضاحت انتہائی خوبی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ:

"جنموں نے ہماری آیوں کا انکار کیا عظریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے جب بھی ان کی کھالیں کی جا کیں گی ہم

ان كے سوا اور كھاليس انھيں بدل ديں كے كہ عذاب كا مزه ليس بے شك الله غالب حكمت والا ہے۔'' (القرآن 56:4)

روفیسر تجاس سن تھائی لینڈ کے بیندر ٹی جیا نگ مائی کے شعبہ علم تشریک الاعضاء کا چیئر بین سس اس نے جلد کی دردمحوں کرنے والی حس کے شمن بیل بہت زیادہ تحقیق سرانجام دی تھی۔ دراصل اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قرآن پاک نے اس سائنسی حقیقت کا انکشاف 1400 برس پہلے کر دیا تھا۔ مابعد اس نے قرآن پاک کی اس مخصوص آیت مبارکہ کے ترجیح کی تقید لی کی۔ پروفیسر تاجان قرآن پاک کی اس مخصوص آیت مبارکہ کی سائنسی تھیج سے اس قدر متاثر ہوا کہ 8 ویں سعودی میڈیکل کانفرنس کا موضوع تھا:

" قرآن مبارك اورسنت مبارك ميس سائنس نشانات."

اس کانفرنس میں پروفیسر موصوف نے بوے فخر کے ساتھ سے اقرار کیا کہ:

"لا البرالا الله محدرسول الله

الله کے سواکوئی عبادی کے لائق نہیں اور محمصلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔''

#### (13) خلاصه

یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ قرآن پاک میں درج سائنسی تھائق سائنس سے مطابقت رکھتے ہیں کیونکہ مطابقت رکھتے ہیں کیونکہ قرآن پاک سے مطابقت رکھتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کوسائنس کی کسوٹی پر نہیں پر کھا جا سکتا۔ ہاں البتہ سائنس کوقرآن پاک کی کسوٹی پر پورا ارتا ہے کسوٹی پر پورا ارتا ہے تو وہ میں درست ہے۔ اگر کوئی سائنسی نظریہ قرآن پاک کی کسوٹی پر پورانہیں ارتا تو اس کی در تکی شک و شیح سے بالا ترنہیں ہے۔

تاہم قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی سائنسی در تگی قرآن پاک کے کھلے چیننے کی تصدیق کرتی ہیں:

> ''انجى ہم انھيں وكھائيں كے اپنی آيتي دنيا بھر ميں اورخود ان كے آپ ميں يہال تك كه كل جائے كاكد بے شك وہ حق ہے كياتمھارے رب كا ہر چيز ير گواہ ہونا كانی نہيں۔''

(القرآن 53:41)

اس آیت مہار کہ میں قرآن پاک تمام بنی نوع انسانوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کا نئات کی تخلیق پرغور کریں:

'' بے شک آسانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔''

(القرآن 190:3)

قرآن پاک کے سائنسی حقائق .... سائنسی شہادتیں اس امر کا پختہ اور نا تا قابل تردید شوت ہیں کہ قرآن پاک کلام اللی ہے .... کوئی بھی انسان آج سے 1400 برس پہلے ایسی کتاب تحریز نہیں کر سکتا تھا جو اس قدر قابل فخر سائنسی حقائق کی حامل ہو۔

تاہم قرآن پاک سائنس کی ایک کتاب نہیں ہے بلکہ"آیات" پر بنی ایک کتاب نہیں ہے بلکہ"آیات" پر بنی ایک کتاب ہے۔ قرآن پاک کی بیآ یات بنی نوع انسان کو بید وجوت دیت ہیں وہ روئے زمین پر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور فطرت کے ساتھ ہم آ ہنگی اختیار کرے۔ قرآن پاک حقیقت میں کلام اللی ہے ۔۔۔۔۔ اللہ، جو اس کا نتات کا خالق، ما لک اور رازق ہے ۔۔۔۔۔قرآن پاک خدا کی وحدانیت کا وہی پیغام پیش کرتا ہے جو پیغام تمام پیغیران خدائے پیش کیا۔۔۔۔۔ خطرت آن مالید اللہ مایہ وآلہ وسلم تک ۔۔۔۔۔تمام پیغیران خدائی وحدانیت کا پیغام پیش کیا۔۔۔۔۔۔تمام پیغیران خدائی وحدانیت کا پیغام پیش کیا۔

قرآن پاک اور جدید سائنس کے موضوع پر بڑی بڑی اور موٹی موٹی کتب تحریر کی جا چکی ہیں اور اس میدان میں مزید تحقیق جاری ہے۔ انشاء اللہ یہ تحقیق اس امر میں انسانیت کی معاون ثابت ہوگی کہ وہ کلام اللی کے قریب ترین آ جائے۔ زیر نظر کتاب میں محف چند ایک سائنسی حقائق پیش کیے گئے ہیں جوقرآن پاک میں ورج ہیں سس میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس موضوع کے ساتھ حقیقی انصاف کیا ہے۔

پروفیسر تجاس نے قرآن باک کی محض ایک آیت مبارکہ میں بیان کردہ سائنسی حقیقت کی روشنی میں اسلام قبول کرلیا۔ پچھلوگوں کو ایسی دس آیات کی ضرورت درپیش ہوگی جبکہ پچھلوگوں کو ایسی ایک سوآیات کی ضرورت پیش ہوگی تا کہ وہ اس امر پر قائل ہوسکیں کہ قرآن پاک کلام اللی ہے اور پیش ہوگی تا کہ وہ اس امر پر قائل ہوسکیں کہ قرآن پاک کلام اللہ کرنے پھولوگ ایسے بھی موں جو ایسی ایک ہزار آیات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے بعد بھی حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں گے۔ قرآن پاک درج ذیل آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کی ندمت سرانجام دیتا ہے:

دنبہرے، گونگے، اندھے تو وہ بھرآنے والے نہیں۔''

قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے .... یہ نہ صرف فرد واحد کے لیے ایک کمل ضابطہ حیات ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک کمل ضابطہ حیات ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک کمل ضابطہ حیات ہے .... الحمد لللہ (سب تعریفیں اللہ بی کے لیے بیں) ..... قرآنی طرز حیات ان ازم جات ہے کہیں بہتر اور برتر ہے جوازم جات بی نوع انسان نے اپنی جاہلیت کی بنا پر ایجاد کر رکھے بیں۔ ہمارے خالق سے بہتر اور برتر ہماری رہنمائی کون سرانجام دے سکتا ہے؟

ہمری دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اس حقیر کاوش کو شرف قبولیت بخشے۔ میں اس کی رحمت اور رہنمائی کے لیے دعا گو ہوں۔

(حصيرووم)

قرآن باکساور بانگیل سائنس کی روشنی میں

(ایک مناظرہ)

و اکثر ذاکر ناتک و داکثر ولیم کیمپیل

رّجمه: محدزام ملك

#### اعود بالله من الشيطن الزحيم بسم الله الوحمان الزحيم (شروع الله ك نام سے جو بڑا مهربان نہایت رحم كرنے والا ہے )

وْاكْرْ وَلِيم كِينْهِيل ..... وْاكْرْ وْاكْرْ مْاكْك ..... وْاكْرْ مْرَاكْس.... وْاكْرْ جَالْ جَالْ بداوى ..... وْاكْرْ سِيمُوكِيْل بْوْمَان اور وْاكْرْ سام شَمْعُون .....معزز مهمان گرامى ..... خواتين وحضرات .....

العلام عليكم ورحمة اللدو بركاية

(آپ برسلاتی مواورالله کی رحمتی نازل موں)

ا تظامیه کی جانب سے .... ثالی امریکه کا اسلامی حلقه .... پس سیرسبیل احمد آب سب کو اس مثالی اور غیر مغمولی تقریب بیل خوش آمدید کہتا ہوں ..... آج جس موضوع پر مناظر و مزانجام و یا جارہا ہے وہ موضوع ہے کہ:

" فرآل باك اور بالكيل سائنس كى روشى مين"

ڈاکٹر کیمپیل ..... ڈاکٹر ڈاکر ٹاٹک ..... شالی امریکہ کا اسلامک حلقہ ..... کی جانب سے شن آئپ کو بیدیقین وہائی کروانا جاہون گا کہ بیدمناظرہ دوستانہ جڈ بے کے تحت اور ایک دوسرے کا نقطہ نظر جانے کی خاطر سرائجام ویا جائے گا۔

اب بین شانی امریکہ کے اسلامی طفق (اسلامکت سرکل آف نارٹھ امریکہ)
(آئی کی این اے ) کا مختفر تھارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کوٹا چاہوں گا .....
اس خلقے کا بڑا مقلعدیہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ انسانیت کی فلاح و بہود کے لیے ایٹے فرائض اور دمہ داریاں بخوبی سرانجام دیں ..... یہ حلقہ تعلیم

وتربیت کے مواقع فراہم کرتا ہے ..... اسلامی علوم میں اضافے کے لیے کوشاں ہے اور لوگوں کے کردار کو بلند کرنے کی کوشش میں بھی مصروف ہے ..... یہ حلقہ معاشر ے سے ظلم وستم ، ناانصافی ..... غیر اخلاقی حرکات اور ہرفتم کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی روبے مل ہے ..... یہ حلقہ ساجی، معاشی اور معاشرتی انصاف کا حامی ہے ..... اس کے علاوہ یہ شہری آزادی پر بھی یقین رکھتا ہے ..... انسانیت کے اتحاد کے لیے سرگرم عمل ہے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کی تحمیل اپنا فرض منصی سجھتا ہے خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حقے میں آباد کیوں نہ ہوں۔

آئے کے مثالی مباحث کے لیے دو ماڈریٹرز (Moderators) ہیں ...... ڈاکٹر میموئیل ڈاکٹر میموئیل نومان ڈاکٹر ولیم کیمپیل کی نمائندگی کر رہے ہیں ..... اور ڈاکٹر سیموئیل نومان ڈاکٹر ولیم کیمپیل کی نمائندگی کر رہے ہیں اور میرا فرض بیہ ہے کہ میں اس اجلاس کو نہ صرف منصفانہ بناؤں بلکہ اس کو مناسب اور بہتر طور پر جاری رکھنے میں بھی معاونت سرانجام دوں ..... لہذا میں اپنے مقررین اور اپنے سامعین سے بیدرخواست کروں گا کہ وہ اس تقریب کے وقار کو بحال رکھنے میں ہماری معاونت فرمائیں اور ڈاکٹر سیموئیل نومان سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈاکٹر ولیم کیمپیل کو متعارف کروائیں ....اسلام علیم۔

(سيموئيل نومان)

شکریہ بھائی سبل احمد سے شام آپ کی رفاقت میں گزارتے ہوئے مجھے انتہائی خوثی محسوں ہو رہی ہے سسب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور عیسائی جہتے انتہائی خوثی محسوں ہو رہی ہے سسائی بہنوں اور بھائیوں کی جانب سے شالی امریکہ کے اسلامی طلقے کا شکریہ اوا کرنا چاہوں گا سسہ اور اس کے علاوہ مقامی بھائیوں کا بھی شکریہ اوا کرنا چاہوں گا جن کے تعاون سے آج کی مثالی تقریب منعقد کرنے کا کا بھی شکریہ اوا کرنا چاہوں گا جن کے تعاون سے آج کی مثالی تقریب منعقد کرنے کا

اہتمام کیا گیا ہے .... انھوں نے ایک عظیم کام سرانجام دیا ہے .... انھوں نے ایک بہت بڑا معرکہ سرانجام دیا ہے ..... انھول نے سخت محنت کی ہے ..... اور تب کہیں جا كروه لحدميسرآيا ب جس لمح بم سب يهال مل بين بين بين داكر كيميل ني ايي طبی خدمات''کیس ویسٹرن ریسرچ یو نیورشی'' کلیولینڈ (Cleveland) میں سرانجام دے رکھی ہیں ..... انھوں نے بیس برس تک مراکش میں خدمات سرانجام دی ہیں جہاں یر انھوں نے عربی زبان سیمی تھی۔ انھوں ایک کتاب بھی تحریر کی ہے جس میں انھوں نے ڈاکٹر مورائس بوکائے کو جواب پیش کیا ہے ..... وہ ایک عیسائی ہیں جو انجیل کی وضاحت کرنا پیند کرتے ہیں <mark>یا بائیل کی وضاحت کرنا پیند کرتے ہیں ..... وہ</mark> اس وضاحت کو ہر فرد کے سامنے پیش کرنا پیند کرتے ہیں ..... ڈاکٹر میمپلل کی عمر اس وقت 74 برس ہے اور ان کے دس یوتے، یوتیاں ہیں ..... ہم تہد دل سے ان کے شکر گزار ہیں اور آج شام آپ کے ساتھ گزارتے ہوئے ہمیں دلی مسرت محسوس ہو رہی ہے.....شکریہ

(ۋاكىرىچە)

اسلامک ریسری فاؤنڈیشن کی جانب سے ..... بیس ڈاکٹر محمد نائک ..... مجھے
از حد خوثی محسوس ہو رہی ہے کہ بیس آپ احباب کے درمیان موجود ہوں ..... اس
تقریب بیس شمولیت ایک بہت بڑا اعزاز ہے کیونکہ یہ ایک مثالی تقریب ہے ..... اور
ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ولیم
کیمپیل ..... ڈاکٹر جمال بداوی ..... ڈاکٹر مزاکس جسے مقکرین کے علاوہ دیگر بھائی مثلاً
سیمویک نومان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔

میں بھائی سیموئیل اور اپنی جانب سے اس تقریب کے خدوخال پر کچھ روشنی ڈالوں گا ..... یہ فیصلہ طے پایا ہے کہ ڈاکٹر ولیم کیمپیل آج کے موضوع پر پہلے خطاب پیش کریں گے۔ ان کے خطاب کے لیے 55 منٹ کا دورانی مخصوص ہے ..... آج کا موضوع ہے کہ:

"قرآن اور بائيل سائنس كى روشنى مين"

دوسرے مقرر کے طور پر ڈاکٹر ذاکر ناٹک ای موضوع پر ڈاکٹر ولیم کیمپیل کے خطاب کے بعد اپنا خطاب پیش کریں گے۔ ان کے خطاب کے لیے بھی 55 منٹ کا دورانی مخصوص ہے۔۔۔۔۔ اس کے بعد خطاب کے جواب کا اجلاس شروع ہوگا۔ اس اجلاس میں ڈاکٹر کیمپیل ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر ذاکر کے پیش کردہ مواد کا جواب پیش کریں گے۔ اس جواب کا دورانیہ 25 منٹ پرمحیط ہوگا۔۔۔۔۔۔ اس جواب کا دورانیہ 25 منٹ پرمحیط ہوگا۔۔۔۔۔۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر ناٹک۔۔۔۔۔ ڈاکٹر کیمپیل کے پیش کردہ مواد کا جواب پیش کریں گے۔۔۔۔۔ ان کا جواب بھی 25 منٹ کے دورانے پرمحیط ہوگا۔۔

آ خریس سوال جواب کا عام اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس میں سامعین کرام باری باری کی بھی مقرر سے سوال ہو چھ سکتے ہیں ..... بیسوال ما کک کی وساطت سے پوچھے جا سکتے ہیں جو اس بال میں مہیا کیے گئے ہیں ..... ما کک کی وساطت سے بوچھے گئے سوالات کے اختیام پر ہم تحریری سوالات کے جوابات دیں گے۔ خواقین و حصرات ..... آج آپ کے مقرر ..... ڈاکٹر ولیم کیمپیل (ڈاکٹر ولیم کیمپیل)

ڈاکٹر ناکک کے لیے نیک جذبات ..... ڈاکٹر سبیل احمد کے لیے نیک جذبات ..... ڈاکٹر محمد ناکک کے لیے نیک جذبات .... انظامی کمیٹی کے ارکان کے لیے نیک جذبات .... ان سب کے لیے نیک جذبات کا اظہار .... اور تمام سامعین کرام کے لیے نیک جذبات کا اظہار۔

میں اینے خیالات کا اظہار ''الفاظ' (کلام) کے بارے میں بولنے سے

شروع کروں گا ..... آج شام ہم کلام بائیبل اور کلام اللی پر گفتگوسرانجام دے رہے ہیں ............................

"اك لفظ ..... يا .... ايك جمله كا مطلب يه ب كه جو كه يو لخ والا اس مطلب ركه تا ب يا مراد ليتا ب .... اوراس كو سنخ والاشخص يا لوگول كا جوم جو بجهاس سے مطلب ركھتا ب يا مراد ليتا ب-"

قرآن پاک کے شمن میں حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم اور ان کو سننے والے جو کچھاس سے مراد لیتے تھے .... بائیبل کے شمن میں حضرت موی علیه السلام یا حضرت یسوع مسے علیه السلام (حضرت عیسی علیه السلام) یا ان کو سننے والے جو کچھاس سے مراد لیتے تھے۔

قرآن پاک کے لحاظ ہے پہلی صدی کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے جبکہ انجیل کے لحاظ ہے بہلی صدی کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے جبکہ انجیل کے لحاظ سے پہلی صدی کا آغاز بعد از میج ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اگر ہم حقائق کی پیروی چاہتے ہیں تب ہمیں کرنے چاہئیں ۔۔۔۔۔ اگر ہم حقائق کی تلاش میں ہیں تب ہمیں جموٹ کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔۔

میں ایک مثال کے ذریعے آپ پر بیدواضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہیں کس بارے میں بات کررہا ہوں۔

تصویر کا ایک رخ ہمارے سامنے ہے ..... یہ دو ڈکشنریوں کے بارے میں بیان ہے .... یہ دونوں و کشنریاں میرے گھر میں موجود ہیں .... ایک ڈکشنری بیان ہے .... ان دونوں ڈکشنریوں میں یگ (Pig) یعنی سور کے پہلے معانی .... 'ایک نوجوان سور خواہ اس کی جن کچھ ہی کیوں نہ ہو'' کے ہیں .... دونون

میں ایک ہی طرح کے معانی درج ہیں۔اس کے دوسرے معانی ہیں کہ: "جنگلی یا گھریلوسور۔"

بید معانی بھی دونوں ڈکشنریوں میں ایک جیسے ہی ہیں۔

تيسر معاني بيل كه:

"سور کا گوشت ۔"

بیمعانی بھی دونوں ڈکشنریوں میں ایک جیسے ہی ہیں۔

چوتھے معانی ہیں کہ:

'' کوئی شخص یا جانور جس کی عادات سور جیسی ہوں۔''

میرمعانی بھی دونوں ڈکشنریو<mark>ں میں ایک جیسے ہی ہیں۔</mark>

بإنجوي معانى يه بين كه:

"ايك شخص جو بييو ہے۔"

بیمعانی بھی دونوں ڈکشنریوں میں ایک جیسے ہی ہیں۔

لیکن اس کے بعد ایک نے معانی سے آشنائی حاصل ہوتی ہے ..... ایک پولیس آفیسر ...... ہم پولیس افسران کو پگ (Pigs) کہتے ہیں ..... یہاں تک تو درست ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:

> "قررات میں میں کہا گیا ہے کہ آپ سور (Pigs) نہیں کھا سکتے .....سور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔"

> > ñ

میں میہ کہہ دیتا ہوں کہ:

'' ہاں .....اس کا مطلب ہے پولیس افسران آپ پولیس افسران کونہیں کھا سکتے .... بے شک نہیں کھا سکتے۔''

قرآن باك مين الله تعالى فرماتا ہےكه:

''آ پ سورنہیں کھا سکتے .....آ پ سور کا گوشت نہیں کھا سکتے ''

كيام اس كابيرجمه كرسكتا مول كه:

''پولیس انسران کومت کھا کیں؟''

کنیں ..... بین فلط ہے ..... رید حمافت ہے ..... بیر سراسر جھوٹ ہے ..... حضرت محم صلی اللہ علیہ وآلیہ و کم من بی مطاب معقول کہ:

"بوليس افسران"

ہمیں نے معانی ایجار جہیں کرنے جاہئیں ..... ہمیں وہی معانی استعال کرنے جاہئیں ..... ہمیں وہی معانی استعال کرنے جاہئیں .... وہی معانی زیر نظر رکھنے جاہئیں جو کہ بائیل یا پنجیل کے لیے پہلی صدی بعد انہ مسج اور قرآن یاک کے لیے پہلی صدی ہجرت کے وقت رائج تھے۔

آئے اب دیکھیں کہ قرآن ''جنین' کے بارے میں کیا فرماتا ہے ۔۔۔۔۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنین کی مرحلہ وارنشو ونما کا نظریہ ایک جدید نظریہ ہے ۔۔۔۔۔ اور قرآن اس جدید نظریہ کو بیان فرمار ہا ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے اپنے کتا بچے برعنوان:

"انسانی جنین کی جھلکیاں۔"

میں رقم طراز ہے کہ:

"15° ویں صدی تک اس امر کا انکشاف نہیں ہوا تھا کہ رحم مادر

میں انسانی جنین مرحلہ دار پر درش یا تا ہے۔''

قرآن پاک نے اس سلیلے میں جوعربی الفاظ استعال کیے ہیں ان کے معانی سے آشائی حاصل کرتے ہوئے ہم اس ضمن میں قرآن پاک کے فرمان مبارک کو سمجھ سکتے ہیں۔

ہم قرآن پاک کے بوے الفاظ کو زیرغور رکھتے ہوئے آغاز کرتے ہیں۔

قرآن باک نے لفظ "عَلَقَةً" استعال کیا ہے۔ یہ لفظ قرآن باک میں چھ مرتبہ استعال ہوا ہے ....سورۃ قیامہ ...سورۃ نمبر 75 ....آیات نمبر 35 تا 39: "کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے پھر خون کی پیٹک (عَلَقَةً) ہوتو اس نے پیدا فرمایا پھرٹھیک بنایا تو اس سے دو چوڑ بنائے مرداور عورت۔"

سورة مومن .....سورة نمبر 40 ..... آيت نمبر 67:

''وہی ہے جس نے شمصیں مٹی سے بنایا پھر پانی کی بوند سے پھر خون کی پھٹک (عَلَقَةً) ہے۔''

سورة حج ..... سورة نمبر 22 .... آيت نمبر 5:

"اے لوگو اگر شمصیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہوتو یہ غور کرو کہ ہم نے شمصیں پیدا کیامٹی سے۔ پھر پانی کی بوند سے پھر خون کی پونگ (عَلَقَةً) سے۔ پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بن اور بے بنی۔"

سورة مومنون .....سورة نمبر 23 .....آيات نمبر 12 تا 14:

''اور بے شک ہم نے آدی کو چی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط تھہراؤ میں۔ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو پھٹک (عَلَقَةً) کو گوشت کی بوند کو پھٹک (عَلَقَةً) کو گوشت کی بوٹی کی (مُضَغَفَةً) پھر گوشت کی بوٹی کی ہڈیاں (عِظْمًا) پھر ان ہڈیوں پر گوشت بہنایا۔ پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی۔''

قرآن پاک کے مطابق میمراحل درج ذیل ہیں:

نطفه ..... ماده توليد (مني)

- ا عَلَقَةً ....خون كى پيتك
- ا مُضْغَةً ..... كُوشت كى بوئى
  - عِظْمًا ..... بُريال

اور یانچواں مرحلہ نے ہڈیوں پر گوشت پہنانا۔

گذشتہ ایک صدی سے زائد عرصے سے لفظ "عَلَقَةً" کو مختلف معانی پہنائے جاتے رہے ہیں ..... میں ان تمام تراجم جاتے رہے ہیں کہ دس ترجے پیش کیے گئے ہیں ..... میں ان تمام تراجم کو پیش کرنے کی زحمت نہیں کر رہا ..... تین تراجم فرانسی زبان میں ہیں ..... یعنی "منجمد خون" ..... دخون ' ..... جما ہوا خون ۔ ''

اگریزی زبان اس کا ترجمہ ہے ..... "جما ہوا خون یا ایک جونک (خون چوسنے والی) ہے ہوئے فون کی طرز پر" ہرایک قاری جس نے انسانی پیدائش کے عمل کے بارے میں پڑھ رکھا ہو وہ یہ محسوس کرے گا کہ جنین کی بناوٹ کے دوران بطور "منجمد یا جما ہوا خون" کوئی مرحلہ نہیں ہوتا ..... لہذا یہ ایک بہت بڑا سائنسی مسئلہ ہے ..... و کشنری میں یہ لفظ موجود ہے اور لفظ "عَلَقَةً" کے معانی ایک مؤنث واحد کے طور پر دیے گئے ہیں ..... وہ معانی ہیں" جما ہوا خون" یا جونک (خون چوسنے والی) اور جنو بی افریقہ میں ابھی تک یہ دونوں معانی رائح ہیں۔

بہت سے مریض میرے پاس آتے ہیں اور ہیں ان کے گلے سے منجد خون (Clot) رفع کر دول .... اور بہت ی خوا تین میرے پاس آتی ہیں اور مجھے بتاتی ہیں کہ انھیں حیض نہیں آرہا۔ جب میں انھیں سے کہتا ہول کہ

'' مجھے افسوں ہے میں آپ کو دوانہیں دے سکتا کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ حاملہ ہیں۔''

تو وه کہتی ہیں کہ:

'''مزالتم'' (Mazaaltom) ۔۔۔۔ یہ ابھی خون تک خون ہی ہے۔''

آخر میں ہمیں ان آیات کوزیر غور رکھنا ہوگا جو مکہ شریف میں حضرت محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسب سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔

يرآيات سورة علق ..... سورة نمبر 96 كى آيات نمبر 1 اور 2 ميل ـ

اس سورة كا نام بى سورة 'علق' ..... يعنى ' خون كى پينك' بـــاس كى متذكره آيات مين فرمايا گيا ہے كه:

"پڑھوا پنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کوخون کی پھٹک (عَلَقِ0) سے بنایا۔"

لیکن مترجم نے اس آیت میں بھی اس لفظ کا ترجمہ بھی'' جما ہوا خون'' ہی کیا ہے۔ ''فرانسیسی ڈاکٹر مورائس بوکائے رقم طراز ہے:

"سب سے بڑی مسئلہ فرہنگ یعنی الفاظ (Vocabulary) کا ہے۔"

چونکہ مترجمین کی کیر تعداد نے اس آیت میں بھی اس لفظ تصلق" کا ترجمہ "جما ہوا خون" بی کیا ہے جا اس ان سائنس دانوں کے لیے قابل قبول نہیں جو اس میدان میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس عمل درآ مدسے اس اہمیت کی نشائد ہی ہوتی ہوتی ہے جواس امر کے لیے ضروری ہے کہ ایک زبان دان اور سائنس دانوں کے درمیان اشتراک عمل ہونا جا ہے۔

يمي وجه ہے كه د اكثر مورائس بوكائے كہتا ہے كه:

''کسی نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ در تنگی کے ساتھ نہیں کیا۔'' ڈاکٹر مورائس بوکائے کے خیال میں اس لفظ کا کیا ترجمہ پیش کیا جانا جا ہے تھا؟

اس كاخيال بكد:

لیکن عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو جو چیز اس کے رقم میں چیٹی ہوتی
ہے .....چیکی ہوتی ہے وہ اپنی اس صورت حال سے دست بردار ہو کر چبائے ہوئے
گوشت کی شکل اختیار نہیں کرتی بلکہ وہ برستور وہی چیز رہتی ہے جو چیٹی ہوتی ہے .....
چیکی ہوتی ہے اور ساڑھے آٹھ ماہ تک اس صورت حال کا شکار رہتی ہے۔
دوسری بات یہ کہ یہ آئے بناتی ہے کہ:

" گوشت کی بوٹی بھر ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا جاتا ہے۔" اس سے بیتاثر ملتا ہے کہ:

" پہلے انسانی ڈھانچ تھ کیل پاتا ہے اور مابعد اس کو گوشت بہنایا

اور ڈاکٹر مورائس بیو کیلی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ:

"م حقیقت نہیں ہے کیونکہ گوشت اور ہڈیاں بیک وقت تفکیل پانا شروع ہوتی ہیں۔"

اور 8 ہفتوں کے بعد جنین کا گوشت حرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آٹھ ہفتوں بعد گوشت کچھ حرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹر کیتھ مورجنین کی ہڑیوں اور گوشت کی نشودنما کے بارے میں انکشاف

ً اپنی کتاب''انسانی نشوونما'' میں کرتا ہے ....اس کتاب کے باب نمبر 15 اور 17 کا ' خلاصہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ:

> ''جنین کا ڈھانچہ بنا شروع ہوتا۔ سینے کا گوشت نشودنما پانا شروع ہو جاتا ہے اور کرکری ہڈی کے اردگرد گوشت کی تہہ بنا شروع ہو جاتی ہے۔۔۔۔، ہڈیاں بنی شروع ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہنوز کرکری ہڈیاں ہوتی ہیں۔۔۔۔۔کمل ہڈیوں کی صورت اختیار نہیں کرگری ہڈیاں ہوتی ہیں۔۔۔۔۔کمل ہڈیوں کی صورت اختیار نہیں کی گئی ہوتی۔''

> > ڈاکٹر مور اور ڈاکٹر سالڈر دونو<mark>ں اس امر پر مثفق ہیں کہ:</mark>

"ایا کھنہیں ہے کہ پہلے جنین کی ہڈیاں تشکیل یا کیں اور مابعد ان کو گوشت پہنایا جائے (جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے) بلکہ ہدیوں کے نشوونما پانے سے کئی ہفتے پہلے گوشت موجود ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہڈیاں پہلے ہی سے موجود ہوں اور مابعد آخیس کوشت پہنایا جائے جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے۔"

قرآن پاک اس موقع پر غلط فرما رہا ہے (نقل کفر، کفر نہ باشد)..... ہیہ مسئلہ ابھی حل طلب ہے اور اپنے حل سے کافی دور واقع ہوا ہے۔

میرے پاس یہ ایک اور سلائیڈ موجود ہے ..... یہ ہے .... یہ ہے کرکری ہڈی سے میرے پاس یہ ایک اور سلائیڈ موجود ہے .... یہ ہے کرکری ہڈی سے موافق نظر آتی ہے اور اس کے بعد اس کے گرد کچھیلیم اکھی ہوتی ہے اور مابعد یہ پونا بننا شروع ہوتی ہے اور کمل ہڈی تھکیل پا جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینے کا گوشت بھی نشوونما پانا شروع ہوجاتا ہے .... لہذا یہ گوشت دکھائی دے رہا ہے جو کرکری ہڈی کے گردنشو ونما پا رہا ہے۔ ثابت داتی گفتگو کے دوران میں نے اسے ڈاکٹر سالڈر

کے بیان کے بارے میں بھی بتایا اور اس نے اس رائے کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر سالڈر کا خیال درست ہے۔

(خلاصه)

"ذاکر سالڈر اور ڈاکٹر موراس امر پرمنفق ہیں کہ ایسامکن نہیں ہے کہ ہڈیاں پہلے نشو ونما پاتی ہیں اور مابعد ان کو گوشت پہنایا جاتا ہے بلکہ گوشت پہلے موجود ہوتا ہے اور یہ ہڈیوں کے تشکیل پانے کئی ہفتے بیشتر موجود ہوتا ہے بجائے اس کے لیے کہ یہ پہلے سے تشکیل پانے والی ہڈیوں کو پہنایا جائے جیسا کہ یہ پہلے سے تشکیل پانے والی ہڈیوں کو پہنایا جائے جیسا کہ

قرآن پاک فرماتا ہے۔''

لہذا قرآن پاک اس سلسلے میں غلط فرما رہاہے (نعوذ باللہ) ..... بیر مسئلہ حل ہونے سے کوسوں دور ہے۔

آ ہے ہم 'علق'' کی طرف واپس آئیں۔ ڈاکٹر مور ایک اور جویز پیش کرتا

:54

''قرآن پاک کی ایک اور آیت''جونک کی طرح کی بناوٹ''..... اور''چبائے ہوئے گوشت جیسی بناوٹ' بیان کرتی ہے۔'' ڈاکٹر مور مقصد کوحل کرنے کی مزید کوشش سرانجام دیتا ہے۔

"سلائیڈ میں ایک 23 دن کا جنین دکھایا گیا ہے یہ 3 ملی میٹر لمبا ہے ۔۔۔۔ بین ایک اپنی انگل ہے۔۔۔۔ میں بمشکل اپنی انگل اس مقام پر رکھ سکتا ہوں ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر مورکی کتاب کی جلدکی اندرونی جانب یہ مرحلہ نمبر 10 بتایا گیا ہے۔۔۔۔۔ یہ آغاز ہے اور یہاں پر مادہ تولید بیضہ النساء میں داخل ہو رہا ہے۔۔۔۔۔ لہذا یہ

مرحلہ نمبر 1 ہے۔ دوسرے بفتے میں مرحلہ نمبر 6 آن پہنچتا ہے اور یہ تغیرا ہفتہ ہے اور یہ مرحلہ نمبر 10 ہے اور جنین 23 در) کا حال ہے اور یہ بی وہ کچھ ہے جو کچھ ڈاکٹر مور کہنا چاہتا ہے ..... بیان کرنا چاہتا ہے ..... یہ 'جو تک کی طرح وکھائی دبتا ہے ..... بیان کرنا چاہتا ہے ..... یہ 'جو تک کی طرح وکھائی دبتا ہے ..... بیان کرنا چاہتا ہے .... یہ وکھنی اور ایکس رے کی جانب دیکھیں اور ایکس رے کی جانب دیکھیں ہوز کھی ہوز کھی ہوز کھی ہوز کھی ہوز کھی ہو اور اگر ہم مرید دکھائی مہم 23 دنوں کو دیکھیں ریڑھ کی ہڈی کھی ہو اور سربھی کھلا ہے .... یہ کسی بھی طرح ایک جو تک کی موافق دکھائی نہیں دیتا ..... اور اگر آپ اس نصور کو دیکھیتے چاہتا ہے .... وکھائی نہیں دیتا ۔... اور پھر یہ تصویر 20 دن کا حامل جنین دکھاتی ہے .... یہ بھی ایک جو تک کی موافق دکھائی نہیں دیتا ۔...

اس کی وضاحت درکار ہوگی .....اس مقصد کے لیے یہ دریافت کرنا ہوگا کہ استعال کے والے سے بدادر مدینہ کے استعال کے والے سے بدلفظ کس معانی میں استعال کرتے ہیں بالخصوص قریش کی زبان میں بدلفظ کس معانی میں استعال کرتے ہیں بالخصوص قریش کی زبان میں بدلفظ کس معانی میں استعال ہوتا ہے ..... یہ ایک آسان کام نہ ہوگا کیوئکہ بہت ساکام

قریش کی واضح عربی کے تحت سرانجام دیا گیا ہے۔ اولین دور کے مسلمان اپنے وجدان سے ہی قرآن پاک کے معانی سمجھ لیتے تھ .....اور بہی وجھی کہ آفوں نے اپنی زبان اور شاعری کا جامع مطالعہ سرانجام دیا تھا۔ اس لیے ابو بکر سابق ریکٹر''دی مین ماسک ان''پری'' نے 1985ء میں ایک کانفرنس کے دوران میسوال اٹھایا تھا ..... اس نے سامعین سے میسوال کیا تھا کہ:

"قرآن پاک کا ادراک .....قرآن پاک کی سمجھ ہوجھ ..... کا معیار کیا اب بھی وہی ہے جو معیار حضرت محمصلی الله علیه وآلم معیار کیا اب بھی وہی ہے جو معیار حضرت محمصلی الله علیه وآلمہ وسلم کی حیات مبارکہ بیں قائم تھا؟"

اوراس سوال کا جواب بیرتھا کہ:

''قدیم شاعری بیر ثابت کرتی ہے کہ بیرمعیار وہی ہے۔'' ہم محض اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ:

''قرآن پاک کی وہ آیات جو مسلمانوں کو خوش خبری دیت ہیں اور ان کو امید دلاتی ہیں اگر چہ ان کو سجھنے کا معیار وہی رہا ہے تو ان آیات میں پنہاں سائنسی فرمودات کا معیار بھی وہی تشلیم کیا جانا چاہیے تاوقتیکہ کوئی نئی شہادت سامنے نہ لائی جا سکے۔''

يداس ليے بھى ضرورى ہے كه:

" چونکه قرآن پاک کی کھھ آیات بد فرماتی ہیں که ید ایک اشارہ ہے " در ایک اشارہ ہے۔" ہے کہ یہ فرا اطلاع ایک اشارہ ہے۔"

جبیا کہ ہم نے دیکھا کہ سورۃ مومن فرماتی ہے کہ:

''وہی ہے جس نے شمصیں مٹی سے بنایا پھر پانی کی بوند سے پھر خون کی پھٹک سے (عَلَقَةً) کہ ثابیہ تم سمجھ پاؤ۔''

اورسورة ج فرماتی ہے کہ:

''اے لوگو اگر شمصیں قیامت کے دن جینے میں پھھ شک ہوتو یہ غور کرو.....''

اس ليے يوسوال افعاليا جاسكتا ہےكه:

"اگرید مکہ اور مدینہ کے مردول اور عورتوں کے لیے ایک واضح اشارہ تھا..... انھوں نے لفظ "حلق" کا مطلب اخذ کیا جس نے انھیں روز قیامت پر ایمان لانے میں رہنمائی سرانجام دی۔" اس سوال کا جواب ہے ہے کہ:

"جمیں حضرت محمر صلی الله علیه وآله وسلم کے دور مبارک تک کی تاریخی صورت حال کا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت محمر صلی الله علیه وآله وسلم اور ان کے امتی جنین کے بارے میں سنظریے کے حامل تھے۔"

ہم Apocrities سے آغاز کرتے ہیں۔ بہترین دستیاب شہادتوں کے مطابق وہ بونان کے جزیرہ کس (Kuss) مطابق وہ بونان کے جزیرہ کس (Kuss) میں پیدا ہوا تھا..... اس کی پیدائش 460 قبل میں ہوئی تھی۔ اس نے بھی جنین کے مراحل بیان کیے ہیں۔ اس کے بیمراحل درج ذیل بربنی ہیں:

- ، مادہ تولیدوہ مادہ ہے جو دالدین کے تمام ترجم سے آتا ہے۔
- اس کرور مادہ کمزور حصول سے آتا ہے اور طاقتور مادہ طاقتور حصول سے آتا ہے۔ اس کے بعدوہ مال کے خوان کے جماؤ کی بات کرتا ہے۔
  - جنین کا نظفہ جمل (پردے) یس رکا رہتا ہے (رحم مادریس)
- ، اس کی افزائش اس کی مال کے خون کی بدولت ہوتی ہے جو کہ رحم کی طرف

دوران خون کرتا ہے۔

عورت جب حامله ہو جاتی ہے تو اس کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔

گوشت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ:

"ماں کے خون کے جماؤ کی بدولت گوشت بنتا شروع ہوتا ہے۔" اور آخر میں ہڈیاں بنتی ہے۔

وه بیان کرتا ہے کہ:

"جول جول گوشت کی افزائش بردهنی شروع ہوتی ہے یہ جمم کے مختلف اعضاء کی شکل اختیار کرتا جاتا ہے اور یہ مل سانس کی وساطت سے پروان چڑھتا ہے۔ ہڈیوں میں سختی آ جاتی ہے اور یہ اس طرح ورضوں کی ہے اور یہ اس طرح ورضوں کی شاخیں نکلتی ہیں۔"

اس کے بعد ہم ارسطو کوزیرغور لائیں گے۔

اپی کتاب ''جانوروں کی نسل' ۔۔۔۔۔ جو غالبًا 350 قبل میے تحریر کی گئی تھی وہ جنین کے مراحل بیان کرتا ہے۔ پہلے وہ مادہ تولید کا ذکر کرتا ہے اور چیش کے خون کا ذکر کرتا ہے۔ اس جفے میں ارسطومرد کے مادہ تولید کوموضوع بناتے ہوئے اے اس کی خالص حالت میں مدنظر رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ عورت مرد کے مادہ تولید میں اپنی جانب ہے جو پھی شامل کرتی ہے مرد کے مادہ تولید کے لیے وہی مواد ہوتا ہے جس پر اس نے اپنی کارگزاری سرانجام دینی ہوتی ہے۔ ہاالفاظ دیگرمنی چیش کے خون کو مجمد کردیتی ہے۔

اس کے بعد وہ گوشت کی جانب آتا ہے اور کہتا ہے کہ گوشت خالص ترین مواد سے بنآ ہے اور باتی بیچ کھیے مواد کی ہڈیاں بنتی ہیں اور گوشت ہڈیوں پر چڑھ

جاتا ہے۔

قرآن بھی یہی کچھ فرماتا ہے کہ مادہ تولید حیض کے خون میں منجمد ہو کر گوشت بناتا ہے ۔۔۔۔۔ اس کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں ۔۔۔۔۔ پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا جاتا ہے۔

> اب ہم ہندوستانی طب کو زیرغور لا ئیں گے۔ 123 بعد ازمیج میں شرا کا (Sharaka) کی رائے یہ تھی کہ:

''نطفہ میں مرد اور عورت دونوں حصتہ دار ہوتے ہیں۔ مرد کی رطوبت سکرا (Sukra) کہلاتی ہے بینی مادہ تولید .....منی اور عورت کی رطوبت آرٹاوا (Artava) کہلاتی ہے ..... اور یہ جسم سے اخذ کی جاتی ہے خوراک کے ذریعے سے ....خون کے ذریعے سے ....خون کے ذریعے سے ...

يهال بھي مارے علم ميں بياب آتي ہے كه:

''ہندوستان کے طب کے میدان میں وابسۃ لوگ بھی اس نقطہ نظر کے حامل تھے کہ بچہ منی اور خون سے بنمآ ہے۔'' اب ہم گالن (Galen) کوزیرغور لاتے ہیں۔

گالن 131 بعد از مین برگام میں پیدا ہوا تھا۔ جدید برگام (Bergamum) ترکی میں واقع ہے۔

گالن كہتا ہے كہ:

''منی ..... وہ عضر جس ہے جنین کی بنیاد پڑتی ہے وہ محض حیض کا خون نہیں ہوتا ..... جبیہا کہ ارسطو بیان کرتا ہے ..... بلکہ حیض کا خون اور دوعد دمنی اس کی بنیاد بنتی ہیں۔'' یہاں پر قرآن پاک گالن سے اتفاق کرتا ہے جب بیسورۃ 2:76 میں فرماتا ہے کہ:

''بے شک ہم نے آ دمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی ہے۔'' اب ہم گالن کے مرحلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

گالن بھی یمی درس دیتا ہے جنین مرحلہ وار پرورش یا تا ہے۔

پہلا مرحلہ جس میں بیمنی کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اگلا مرحلہ وہ جب بیہ خون سے بعر پور ہوتا ہے۔ اگلا مرحلہ وہ جب بیہ خون سے بعر پور ہوتا ہے۔ ہوتے۔ بیدوہ دورانیہ ہے جبکہ بیر جنین کہلاتا ہے۔

قرآن پاک کی سورۃ 22:5 اس امر کی عکائی کچھ یوں فرماتی ہے کہ:

''پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی۔''

ُ اور اب زمانه حمل کا تیسرا دورانیه آن پنچتا ہے..... قدرت تمام تر ہڈیوں پر گوشت چڑھاتی ہے۔

قرآن پاک اس امر کے ساتھ متفق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سورہ 14:23 میں اس امرکی عکای فرماتا ہے کہ:

''پھران ہ<sup>ڑ</sup>یوں پر گوشت پہنایا۔''

چوتھا اور آخری دورانیہ وہ ہے جبجسم کے تمام حصول کا فرق نمایاں ہو

جاتا ہے۔

گان طب کی دنیا میں اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ 4 ہجری کے دوران الیگزینڈریا اور مصر کی طب کی دنیا کی چار معروف شخصیتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ طب کا ایک اسکول کھولا جائے ..... اور گالن کی علم طب کی 16 کتب کو تعلیم کی بنیاد بنایا جائے ..... یہ اسکول 13 ویں صدی تک جاری رہا۔ اب ہمیں اپنے آپ سے بوچھنا جاہے کہ:

"حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کے دور مبارک میں عرب کی سیاس، معاثی اور طبی صورت حال کیاتھی؟"

ہجرا مونٹ (Hajramount) یمن سے تجارتی قافلے مکہ اور مدینہ سے گزرتے ہوئے یورپ بہنچتے تھے۔ شالی عرب پر ..... تقریباً 500 بعد از میج ..... گزانیدز (Gazaneeds) نے ابنا تسلط قائم کر لیا تھا اور 528 تک انھوں نے سائرین (Cyrian) صحراؤل پر بھی ابنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ ان کی زبان سائیرک سائرین (Syrak) تھی جوان کی سرکاری زبان تھی .... بیزبان عربی زبان سے ملی جلی تھی۔ 463 تک یہودیوں نے توریت اور پرانی انجیل کا ترجمہ یہودی (اسرائیلی) زبان سے ملی سائیرک زبان میں سرانجام دے دیا تھا ..... اس کی ایک جلد برطانوی عبائب گھر میں موجود ہے۔

اس طرح یہ گوسین (Guscian) کو دستیاب ہوا جوعیمائی تھے اور بہودی قبیلوں کو بھی جوعر بی قبائل پر مشمل تھے۔ اس دوران سارجیکس سائیرا سائن 536 میں انتقال کر گیا ...... وہ ابتدائی اور عظیم ترین مترجم میں سے ایک تھا۔ وہ یونائی زبان سے سائیرک زبان میں ترجے پیش کرتا تھا ..... اس نے طب کی گئی کتب کے ترجے پیش سائیرک زبان میں ترجے پیش کرتا تھا ..... اس نے طب کی گئی کتب کے ترجے پیش کیے ان میں گالن کی 26 تحریریں بھی شامل تھیں۔ اس طرح یہ مواد سلطنت خسر و میں دستیاب ہوا۔ شاہ پرشیا کا خسر و اعظم کہلاتا تھا۔ اس کے فوجی دستوں نے یمن تک کا علاقہ فتح کرلیا تھا ..... وہ بھی علم سے محبت رکھتا تھا اور اس نے گئی ایک اسکول بھی علم سے محبت رکھتا تھا اور اس نے گئی ایک اسکول بھی کھولے تھے۔ اسکول آف جندی شاپور خسر و کے پہلے 48 سالہ دور حکومت میں قائم ہوا تھا۔ اس اسکول میں یونائی ...... کہوا تھا۔ اس اسکول میں یونائی ...... پیاری اور ہندوسوچ و افکار اور تجربات کا آزادانہ تبادلہ ہوتا تھا۔ اس اسکول

میں تعلیم زیادہ تر سائیرک زبان میں دی جاتی تھی۔ پیغلیمی مواد یونانی مواد کا سائیرک زبان میں ترجمہ ہوتا تھا۔ اگلا اقدام پہ تھا کہ فتح یاب عربوں نے نسطو ریوں کو مجبُور کیا کہ وہ اپنا سائیرک مواد جو یونانی علم طب کے بارے میں تھا عربی میں ترجمہ کر کے پیش کریں۔ سائیرک زبان سے عربی زبان میں ترجمہ ایک آسان کام تھا کیونکہ دونوں زبانوں کی گرائمر ایک ہی تھی۔حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے دوران مقامی طبی صورت حال کوزیر غور لاتے ہوئے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دور کے دوران عرب مين معالج موجود تق<u>ه - حارث بن كلاذيا ايك تعليم يافته معالج ت</u>قاروه چھٹی صدی کے وسط میں طائف میں پیدا ہوا تھا۔اس کا قبیلہ بو ثقیف تھا۔اس نے یمن کا سفر طے کیا۔ اس کے بعد پرشیا کا سفر طے کیا جہاں پر اس نے طب کی تعلیم حاصل کے ۔ یتعلیم اس نے علم طب کے ایک عظیم اسکول آف جندی شاپور میں حاصل کی۔اس طرح وہ ارسطو اور گالن وغیرہ کی تعلیمات سے متعارف ہوا۔ اپنی تعلیم کمل كرنے كے بعد اس نے برشيا ميں بطور ايك معالج خدمات سرانجام ديني شروع كر دیں اور اس دوران اے شاہ خرو کی عدالت میں طلب کرلیا گیا۔وہ اسلام کے آغاز میں ہی عرب واپس لوث آیا اور طائف میں مقیم ہو گیا۔ ابوخیر، شاہ یمن اس کے پاس علاج کی غرض سے آیا۔ وہ کسی بیاری میں مبتلا تھا۔ شفایاب ہونے کے بعد اس نے اے نقذ انعام ے نوازا اور ایک کنیر بھی عطا کی۔ اگر چہ حارث بن کلاڈا نے طب پر کوئی کتاب تحریر نہ کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی کی ایک بیار یوں کے شمن میں ..... کی ایک طبی مسائل کے ضمن میں اس کے خیالات اب بھی موجود ہیں جواس کی خسر و کے ساتھ گفت وشنید کے دوران منظر عام پر آئے تھے۔ آئکھوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ چر بی برمشمل ہے جو کہ سفید حصة ہے اور باقی حصة یانی برمشمل ہے جو كه سياه حصة ہے۔ ہم اب جانتے ہيں كه بيرسب كچھ غلط ہے.....ليكن بيد يوناني خیالات و افکار تھے۔ ان سب باتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حارث یونانی ڈاکٹروں سے متاثر تھا۔ اپنی کتاب بنام "Eastward Delamitry Arabs" میں ڈاکٹر لیوکین لاکلرک رقم طراز ہے کہ:

'' حارث بن کلاڈیا نے جندی شاپور میں طب کا مطالعہ کیا تھا اور حفرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حارث کے علم طب کا کچھ حصة اينا ليا كيونكه دونول من جميل يوناني ادويات كي به آساني شاخت ہوتی ہے۔ بھی بھار حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار کا علاج کرتے تھ لیکن پیجیدہ بیاریوں کی صورت میں وہ مریض کو حارث کے باس بھیج دیتے تھے۔''

حضرت محمصلی الله علیه وآلبوسلم کے پاس ایک اور تعلیم یا فت محف لادن بن حارث تھا۔ وہ خسرو کے دربار میں بھی حاضر ہوا تھا۔اس نے فاری اور موسیقی کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی جس ہے وہ مکہ کے قریش کو متعارف کروا تا تھا۔ وہ حضرت محمرصلی الله عليه وآليه وسلم كاكزن تفا- تا بم وه حضرت محمصلي الله عليه وآليه وسلم كا وفادار نه تفا اور جب جنگ بدر میں وہ جنگی قیدی بنایا گیا تو اس کے لیے سزائے موت تجویز کی گئی۔

مخفر بيركه بم ديكھتے ہيں كه:

- 600 میں مکہ اور مدینہ میں رہائش پذیرعر بول کے اہل اتھو پیا ..... يمن 由 پرشیا اور بزنطینی کے ساتھ سیای اور معاثثی تعلقات استوار تھے۔
- حضرت محمر صلى الله عليه وآلبه وسلم كا ايك كزن فارى بخوني جانبًا تها اور اس 畬 زبان میں اپنی موسیقی کی تعلیم کا مطالعہ کرتا تھا۔
- غسائن قبیلہ جس نے سائرین صحرا پر حکومت کی وہ سائیرر زبان استعال کرتا تھا..... جوعلم طب سکھانے کی ایک بڑی زبان تھی اور جندی شاپور کی سرکاری

زبان تھی۔

ہمن کا ایک بہار بادشاہ طائف آیا اور اس نے معالج حارث بن کلاڈیا سے علاج کروایا جو جندی شاپور میں بخو بی تربیت یا فتہ تھا .... جو اس دنیا کا طب کا بہترین اسکول تھا اور جس کے پاس حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کمھارمریض بھیجا کرتے تھے۔

ھ حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران الیگرینڈریا میں ایک نیا طبی مدرسہ قائم ہوا تھا۔ اس مدرسے نے گالن کی 14 کتب اپنے نساب میں شامل کی تھیں۔

یہ ذرائع یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک ناور موقع تھا کہ وہ ارسطو اور گالن کے جنین کے بارے میں نظریات سنتے بالحضوص اس وقت جبکہ وہ حارث بن کلاڈیا اور دیگر مقامی معالجوں کے پاس علاج کی غرض سے جاتے تھے۔ لہذا جب قرآن پاک سورۃ مومن (القرآن پاس علاج کی غرض ہے جاتے تھے۔ لہذا جب قرآن پاک سورۃ مومن (القرآن پاس علاج کی غرض ہے جاتے تھے۔ لہذا جب قرآن پاک سورۃ مومن (القرآن بیات فرماتا ہے:

''ونی ہے جس نے شمھیں مٹی سے بنایا۔ پھر پانی کی بوند ہے۔ پھر خون کی پھٹک سے۔''

اور پھرسورة في (القرآن 5:22) يس فرمايا ہے:

''اے لوگو اگر شمصیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہوتو یہ غور کرد کہ ہم نے شمصیں پیدا کیامٹی ہے .....'' یہ ہارا ایک درست عمل ہے کہ ہم دوبارہ دریافت کریں ..... وہ کیا سمجھے

تے؟ وہ كياغوركرتے تے؟ اورقرآن بإك كے بيان كرده مرحلے يہ بيل كه:

نطفه (ماده توليد مني)

- ا عَلَقَةً (خون كي پهنك)
- ه مُضْغَةً ( گوشت كى بوئى )
  - عِظْمًا (بُريال)
  - پر کوشت بہنانا 🏶

جواب انتهائی آسان ہے ۔۔۔۔۔ وہ وہی کچھ سمجھ رہے تھے اور ای پرغور کر رہے تھے جو اس دور کا عموی علم تھا۔۔۔۔۔ جنین کے مرحلے جس کا درس یونانی معالجوں نے دیا تھا۔۔۔۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یونانی معالجوں کے ناموں سے واقف تھے۔۔۔۔۔ لیکن وہ یونانی معالجوں کے بیان کردہ جنین کے مراحل سے ضرور واقف تھے۔وہ اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ:

- مردانہ مادہ تولید (منی) جب زنانہ حیض کے خون میں جذب ہوتا ہے تو
   خون کی پھٹک بن جاتی ہے اور یہ بچہ بن جاتا ہے۔
- وہ اس امر پر بھی یقین رکھتے تھے کہ الیا دور بھی ہوتا ہے جبکہ جنین کا نقشہ بنا
   ہوتا ہے اور بھی بے بنا ہوتا ہے۔
- وہ اس امر بربھی یقین رکھتے تھے کہ ہڈیاں پہلے نشو دنما پاتی ہیں اور بعد میں ان کو گوشت پہنایا جاتا ہے۔

الله تعالی عام علم بطور اشارہ استعال کر رہا تھا تا کہ پڑھنے اور سننے والے اس کی جانب پلٹیں ۔لیکن مسکلہ یہ ہے کہ بیرعام علم بنی برحقیقت نہ تھا اور نہ ہے۔ حصرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد کے معالج .....

حضرت محمر معلی الله علیه وآله وسم کے زمانہ مبارک کے بعد کے معاج ..... ہمیں اب دومشہور ومعروف معالجوں کو زیرغور لانا ہوگا جوحضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد منظر عام پر آئے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ قرآن پاک پر اثر انداز نہ ہوئے لیکن وہ آخیس عقائد کا مظاہرہ کرتے رہے اور جنین کے بارے میں

ارسطواور گالن کے افکار پر ہی قائم رہے اور 1600 تک عربوں میں یہی نظریات رائج رہے۔جدیدمسلمان مثلًا شبیرعلی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ''عَلَقَةُ'' جونک کی طرح کا عضر ہے تو پھران قرآنی ڈاکٹروں کے لیے کوئی جگہنہیں ہے۔ درحقیقت یہ بالکل برعکس ہے۔ ان بونانی معالجوں کے افکار اور نظریات قرآن باک کی وضاحت کے لیے استعال کیے جارہے تھے اور قرآن پاک کی تاویل یونانی معالجوں کے نظریات کی روشیٰ میں کی گئی تھی۔ انسانی ماخذ دو چیزیں ہیں .....مردانہ مادہ تولید (منی) جو ایک عضر کا کردار ادا کرتا ہے ..... زنانہ مادہ تولید (منی).....عض کے خون کا پہلا حصتہ جو موادمہیا کرتا ہے۔البذا ہم یدو مکھتے ہیں کدابن سینا نے زنانہ مادہ تولید کووہ کردار دیا جو كردار ارسطونے حيض كے خون كو ديا ہے۔ ابن سيناكى اہميت كونظر انداز نہيں كيا جا سکتا کیونکہ وہ دورِ جدید سے قبل کے بور پین کے لیے سائنس اور فلفے کے میدان میں ایک سند کا درجہ رکھتا ہے۔اس کے بعد ہم ابن قیم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ابن قیم نے قرآن یاک کے فرمودات اور یونانی طب کے درمیان معاہدے سے بھر بور فائدہ اٹھایا۔ وہ لکھتا ہے کہ کتاب الاجنہ کے تیسرے باب میں (Hippocrates) کہتا ہے کہ منی جھلی میں رکی رہتی ہے اور اس کی مال کے خون کی بدولت اس کی افزائش ہوتی ہے جو رحم کی جانب دوران خون کرتا ہے۔ کچھ جھلیاں ابتداء میں تشکیل یا جاتی ہیں۔ کچھ دوسرے مینے کے بعد تفکیل یاتی ہیں اور دیگر تیسرے ماہ میں تفکیل یاتی ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ خدا نے فرمایا ..... (القرآن 6:39)

> ' دشمصیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں بنا تا ہے ایک طرح کے بعد دوطرح تین اندھیروں میں۔''

> > تب وه اپنا خيال پيش كرتا ہے كه:

"چونکدان میں سے ہرایک جھلی اپنا اندھرا رکھتی ہے جب خدا

نے تخلیق کے مراحل اور ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کے بارے میں فرمایا تو اس نے جھلیوں کے اندھرے کا مجھی ذکر فرمایا۔''

قرآن پاک کے کئی ایک مفسرین نے ان اندھروں کو بیان کیا ہے اور انھوں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

> '' یہ پیٹ کا اندھرا ہے ..... رحم کا اندھرا ہے اور بیج دان کا اندھرا ہے۔''

> > ہوکریٹس (Hippocrates) نے کہا کہ:

''منہ بے ساختہ کھل جاتا ہے اور ناک اور کان گوشت سے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ کان کھولے جاتے ہیں اور آ تکھیں جو شفاف سال سے بھری ہوتی ہیں۔''

یہاں ہم دوبارہ ہپوکریٹس کی جانب دیکھتے ہیں اور وہ دوسرے مرحلے ہیں . ہیں۔ بیروہی چیز ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ ابن سینا ہپوکریٹس کا حوالہ دے رہا ہے . اور مال کےخون کے ہارے میں بات کرتا ہے جوجھل کے گرد بہتا ہے۔

وہ ایسا کرسکتا تھا کیونکہ ہم دکھ بھے ہیں ..... کیونکہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے تعلیم یافتہ لوگ یونانی طب ہے آشا تھے۔ تاہم آج ہمارے لیے جو کچھ یہاں پر اہم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مقام ایسانہیں ہے جہاں پر قرآن پاک نے یونانی طب کی تھی سرانجام دی ہو اور ابن قیم نے بھی اس کو غلط قرار نہیں دیا ..... یونانی طب کی تھی معانی یہ ہیں کہ 'جو چٹ جاتا ہے ..... چیک جاتا ہے ..... یا 'جو تک کی طرح کا کوئی عضر' ..... کین اس کے بر عکس ابن قیم بھی طب یونانی اور قرآن کے کی طرح کا کوئی عضر' ..... کین اس کے بر عکس ابن قیم بھی طب یونانی اور قرآن کے درمیان معاہدے کا پرچار کر رہا ہے ....ان کا معاہدہ غلطی پر ہے۔

آخری شہادت بیضاوی کی 1200 بعد ازمیح کی تفییر ہے ..... یہ ہاس کی تفییر ..... اور درج ذیل میں اس کا ترجمہ اور وہ کہتا ہے کہ:

"علقه" ..... سخت خون كا ايك لكراء"

یاس کی 'علقہ'' کی وضاحت ہے اور اس نے ''علقہ'' کے ینچ کیر کھینی ہے۔۔۔۔۔ کہ یہ تر آن پاک سے ہے اور یہ اس کی وضاحت ہے کہ:

"سخت خون كا ايك ككرار"

اس کے بعدوہ مزید کہتا ہے کہ:

''تب گوشت کے <del>گلڑے ہے۔''</del> بیقرآن پاک کہتا ہے کہ:

''گوشت کا ایک فکزامحض اتنا بزا که چبایا جا سکے.....''

جیسا کہ بیں نے آغاز بیں بتایا تھا کہ بذریعہ مراحل جنین کا نشوونما پانے کا
آئیڈیا ایک جدید آئیڈیا ہے اور قرآن پاک مختلف مراحل بیان کرتے ہوئے جدید
آئیڈیا پر روشنی ڈال رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ ارسطو، ہپوکریٹس، ہندوستانی اور
گالن ..... ان تمام نے جنین کی نشو ونما پانے کے مراحل بیان کیے ہیں اور انھوں نے
اپنے خیالات کا اظہار قرآن پاک نازل ہونے سے ہزاروں برس بیشتر کیا تھا اور
زول قرآن کے بعد یہی مختلف مراحل جوقرآن پاک بیں بیان فرمائے گئے تھے اور
یونانی طبی ماہرین نے بھی یہی بیان کر رکھے تھے ..... یہی مراحل ابن سینا اور ابن قیم
کی تعلیمات میں بھی پائے جاتے ہیں اور بیمراحل وہی ہیں بلکہ لازی طور پر وہی ہیں
جن کا درس گالن نے دیا تھا اور ان لوگوں نے دیا تھا جو اس سے پہلے ہوگز رے تھے۔
جن کا درس گالن نے دیا تھا اور ان لوگوں نے دیا تھا جو اس سے پہلے ہوگز رے تھے۔
جہاں تک ہڈیوں کے بننے کے مرسلے کا تعلق ہے یہ بھی واضح ہے جیسا کہ
ڈاکٹر مور نے اس مرسلے کو بخو بی اپنی دری کتاب میں بیان کیا ہے .....اس کے بقول

کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ پہلے ہڑیاں افزائش پائیں اور مابعد ان پر گوشت چڑھے .... یہ واضح ہو چکا ہے کہ قرآن پاک میں 'علقہ'' کا مطلب ہے'' منجمد خون' .... اور قریش جنھوں نے حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں فرماتے ہوئے سنا تو انھوں نے یہی سمجھا کہ وہ چیش کے خون کا حوالہ دے رہے ہیں .... اور یہ بیچے کی افزائش میں زنانہ حصتہ ہے۔

لہٰذا ہم اس نتیج پر پہنٹی سکتے ہیں کہ جنین کے بارے میں قرآنی آیات جو یہ فرماتی ہیں کہ:

"انسان کومنی کی ایک بوند سے پیدا کیا گیا اور چر وہ خون کی

بِعِثَك ہوئی .....'

## **像.....像**

اب ہم کھے تذکرہ ''چاند کی روشیٰ' کا کریں گے۔ کیا قرآن پاک بیفرماتا

ہے کہ:

''جاند کی روشی سورج کی روشیٰ کا عکس ہے۔'' سورة نوح میں (القرآن 15:71-16) فرمایا گیا ہے کہ:

"كياتم نهيل و يكھتے الله في كيونكر سات آسان بنائے۔ايك پر ايك۔اوران يل چاندكوروش كيا اورسورج كوچراغ-" چاندکو''روشی'' کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔عربی میں روشی کو''نور'' کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔
اورسورج کواکی چراغ (سراج) کہا گیا ہے۔ پچھمسلمان یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن
پاک مختلف الفاظ استعال کرتا ہے۔۔۔۔۔۔سورج کی روشیٰ کے بارے میں تذکرہ کرتے
ہوئے۔۔۔۔۔۔اور چاندکی روشیٰ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے۔۔۔۔۔اس سے یہ ظاہر
ہوتا ہے کہ سورج روشیٰ کا ذرایعہ ہے جبکہ چاند روشیٰ منعکس کرتا ہے۔ اس ووئی کی
تقدیق شبیرعلی نے اپنی کتاب''قرآن پاک میں سائنس'' میں کی ہے۔۔۔۔۔۔اور ڈاکٹر
ذاکر نائک نے بھی اس کوائی کیسٹ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔۔
ذاکر نائک نے بھی اس کوائی کیسٹ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔۔

(ڈاکٹر ذاکر کی ویڈیوکا ایک حصتہ)

''روشی جس کے ہم حامل ہیں .....روشی جو ہم جاند سے حاصل کرتے ہیں ..... بیروشی کہاں سے آتی ہے؟ لہذا وہ مجھے بتائے گا کہ پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ جاند کی روشی اس کی اپنی روشی کے ہے....لیکن آج چونکہ سائنس ترتی کر چکی ہے تو ہمیں بیعلم ہوا ہے کہ جاند کی روشی اس کی اپنی روشی نہیں ہے بلکہ سورج کی منعکس کی گئی روشی ہے.....

 کی روشی منعکس کی گئی روشی ہے ..... آپ کہتے ہیں کہ آئ آپ نے بیدور یافت کیا ہے؟ بی آئ سے 1400 برس قبل قرآن پاک میں کیے درج ہو گیا؟ وہ چند لمحول کے لیے تو قف کرے گا ..... وہ فوراً جواب نہیں دے گا اور مابعد وہ یہ کہ سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ حض اتفاق ہو۔ میں اس کے ساتھ بحث نہیں کروں گا .....

(ڈاکٹریمپیل)

ویڈیو کے خاتمے کے قریب ڈاکٹر ناکک نے وضاحت کی کہ جاند کے لیے عربی لفظ''قر'' استعال ہوا ہے اور روشن کے ذکر کے لیے عربی لفظ''منیز' استعال ہوا ہے ۔۔۔۔۔ جومستعار لی گئی روشن ہے ۔۔۔۔۔ یا ''نور'' ہے ۔۔۔۔۔ روشن کا عکس کون سا ہے۔ براہ مہر پانی بیر نہ بھولیے گا کہ انھوں نے کہا ہے کہ:

"منير" ..... ايك مستعار لي كني روشني ہے اور" نور" منعكس كي كئي

روشنی ہے۔

اور انھوں نے بیکھی کہا ہے کہ:

"بيدريانت آج كى دريانت ہے۔"

يەدرست ہےكه:

" چاند کی روشی اپنی روشی نہیں ہے بلکہ وہ سورج کی روشی منعکس کرتا ہے۔"

لیکن میسب کھے حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے ایک ہزار برس قبل دریافت ہو چکا تھا۔

ارسطونے تقریباً 360 قبل مسے اس کا ذکر کیا تھا ..... وہ جانا تھا کہ زمین

گول ہے اور اس کا سامیہ چاند پر پڑتا ہے۔ اس نے محض زمین کے سامیے کا ذکر کیا تھا جوسورج کو کراس (Cross) کرتا ہے۔ اگر وہ جانتا تھا کہ چاند کی روشی منعکس کی گئ روشی ہے....اگر آپ اب بھی اصرار کرتے ہیں کہ بیر سائنسی علم کا معجزہ ہے .... تب ہمیں اپنے آپ سے یہ یو چھنا ہوگا کہ:

"کیا قرآن پاک کے الفاظ اس دعویٰ کی معاونت سرانجام دیتے ہن؟"

"سراج" سورة الفرقان (61:25) اس کو خض "جراغ" السسورة نورجس کا ذکر کیا گیا سسورة الفرقان (61:25) اس کو کض "جراغ" (Lamp) کہا گیا ، ہے سسورج کو "جراغ" کہا گیا ہے۔ سورة النبا (13:78) میں "سراجاً وَهَاجًا" کہا گیا جس کا مطلب ہے "نہایت چکتا چراغ" سس یہ پھی سورج کے بارے میں کہا گیا ہے۔ الفاظ "بن ۔ لفظ "نمنی" دونوں عربی کے ایک جیسے الفاظ این ۔ لفظ "منی" قرآن یاک میں چھم رتبہ استعال ہوا ہے:

- 🐞 🛚 4 مرتبه سورة عمران (184:3) ميس
  - مورة في (8:22) ميس
  - 🟶 سورة لقمان (20:31) ميں
  - الورة فاطر (35:35) يل

قرآن پاک کو "کتاب المعیر" کہا گیا ہے ..... یوسف علی نے اس کا ترجمہ "روشی عطا کرنے والی کتاب" کیا ہے اور پکتھال نے بھی اس کا ترجمہ "روشی مہیا کرنے والی کتاب" کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ:

"ایک ایس کتاب جوعلم کی کرنیں بھیرتی ہے۔"

"ظَن" کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ۔۔۔۔ "نور" سورہ نوح

(16:71) اورسورة يونس (5:10) ميس كها كيا ہےكه:

"الله نے جاند کوروش کیا۔"

لبذا ہمیں یہ پہ چاتا ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ:

"چاندروشني ہے۔"

اور قرآن ماک بینیس فرماتا که:

" چاندروشنی منعکس کرتا ہے۔"

مزید برال قرآن پاک کی دیگر سورتول میں قرآن فرماتا ہے کہ:

''الله تعالی نور ہے .....<u>لعنی روشی ۔</u>''

سورة نور (35:24) قرآن پاک بری خوبصورتی کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ:

''الله تعالی زمین اور آسانوں کا نور ہے اللہ نور ہے آسانوں

اور زمین کا اس کے نور کی مثال ایسے جیسے کہ ایک طاق اس میں

میں چراغ ہے۔وہ جراغ ایک فانوس ہے۔وہ فانوس گویا ایک

ستارہ ہے.....

البذائم و یکھتے ہیں کہ لفظ "نور" ....." چاند" اور الله تعالی دونوں کے لیے

استعال ہوا ہے .... کیا ہم یہ کہد سکتے ہیں کہ:

''الله تعالى روشني منعكس كرتا ہے؟''

ميراخيال ہے كه:

" ہم اس طرح نہیں کہ سکتے۔"

ليكن اگرآپ سياصرار جاري ركيس كه:

" چاند کے لیے استعال کیا گیا لفظ" نور" کا مطلب مستعار لی اگی روشی ہے اور ہم نے اور پر ما ہے کہ

الله روشي ہے....آسانوں اور زمین کا نور ہے۔"

تب بیرسوال کیا جا سکتا ہے کہ اس روشیٰ کا ذریعہ کیا ہے؟ .... اس روشیٰ کا ماخذ کیا ہے؟

. ''سراج''.....الله جس کامحض ایک عکس ہے۔''

اس بارے میں سوچیں ....غور کریں:

''اگرالله تعالی کو''نور'' کا نام دیا گیا ہے یا ''روشی کاعکس''.....تو

''سراج'' کون ہےا<mark>ور کیا ہے؟''</mark>

قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ'' <mark>سراج'' کون ہے؟</mark> لیکن اس جواب سے بھی آپ کوصدمہ پہنچے گا۔

سورة احزاب (45:33) میں فرمایا گیا ہے کہ:

''اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بے شک ہم نے مصص بھیجا حاضر ناظر اور خوش خبری دیتا ہے اور ڈرسنا تا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چیکا دینے والا آ فتاب .....''

اس سورة مباركه مين فرمايا گيا ہے كه:

"محمر صلى الله عليه وآله وسلم ايك چراغ (آفاب) بين جوروثن بميرت بين."

"ستعال ہوئے ہیں اشیاء کے لیے استعال ہوئ ہوئی اشیاء کے لیے استعال ہوئ ہوئی اشیاء کے لیے استعال ہوئ ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ۔۔۔۔۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ اس آیت مبارکہ میں "منیز" کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منعکس ہوتی ہوئی روشی ۔۔۔۔۔۔ اور نہ ہی قرآن پاک کی کسی اور آیت مبارکہ میں یہ مطلب ہے۔۔۔۔۔ بلکہ اس کا مطلب ہے" چہکتا ہوا" ۔۔۔۔۔۔ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے لوگ

سمجھتے تھے کہ چاند جمکتا ہے ..... اور وہ درست تھے بالکل ای طرح جس طرح حضرت موکیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج کی روشنی برتر ہے ..... زیادہ ہے .....اور چاند کی روشنی کم ہے .....اور وہ درست تھے۔

لیکن اگر آپ یہ اصرار کرتے ہیں کہ یہاں پرعربی کے الفاظ''نور' اور '' ور '' در کی اللہ کے الفاظ''نور' اور '' ور '' کا مطلب ہے معکس روشیٰ کا عکس۔ تب اس لحاظ سے قرآن میں استعال کردہ ان الفاظ کا مطلب ہے ہوا کہ:

"محمر صلى الله عليه وآله وسلم سورج كى ما نند بين اور الله تعالى جائد كى ما نند ب\_'

كيا وُاكثر نا تك حقيقت ميں بيركہنا جاہتے ہيں كه:

" محمر صلى الله عليه وآله وسلم روشى كا ماخذ بين ..... روشى كا ذريعه بين الله عليه وآله وسلم روشى كا ذريعه بين ال

آپ کیوں ایسے سائنسی دعوے کرتے ہیں جن پر کوئی بھی مسلمان یقین نہیں کرسکتا۔اگر آپ اپنے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرتے تو آپ ایس بات بھی نہ کرتے۔

آج رات جاری مباحث میں ایک ایماندارانہ گفتگو ایک انتہائی مشکل امر ہے ..... بلکہ ناممکن ہے۔آ ہے اب ہم الحلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں ..... پانی کا چکر (داٹر سائیکل)

## **像....像....**

کچھ مسلمان مصنف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جدید سائنس نے وافر سائکل (پانی کے چکر) کے بارے میں جو انکشاف کیے ہیں وہ انکشافات پہلے ہی قرآن پاک میں موجود ہیں۔

واٹر سائکل کیاہے؟

میں آپ کے سامنے ایک سلائیڈ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کو چار مراحل نظر آئیں گے۔

بہلا مرحلہ: پانی سمندروں اور زمین سے بخارات بنآ ہے۔

دوسرا مرحله: بي بادل بنآ ہے۔

تیسرا مرحلہ: یہ بارش بن کر برستا ہے۔

چوتھا مرحلہ: بارش سے نباتات پرورش باتے ہیں۔

مرحلہ نمبر 2 تا 4 کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کیونکہ بیسید ھے سادھے مراحل ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شہر میں بھی رہائش بذیر ہے تو وہ جانتا ہے کہ بادل آتے ہیں اور بارش برتی ہے اور ان کے پھول اور بودے پرورش باتے ہیں .....نشوونما باتے ہیں۔

لیکن پہلے مرطے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ..... بخارات بننا ..... ہم اس مر مطے کونہیں دیکھ سکتے .... اس مر مطے کو آنکھ سے دیکھنا مشکل ہے .... اور قرآن یاک میں اس پہلے مرطے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

آئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور پہاڑوں کو زیرغور لاتے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں قرآن پاک میں ایک درجن سے زائد آیتیں تازل ہوئی ہیں۔ سورۃ لقمان (10:31) میں فرمایا گیا ہے کہ:

''اس نے آسان بنائے بے ایسے ستونوں کے جوشمصیں نظر آئیں اور زمین میں ڈالے کنگر کے شمصیں لے نہ کانبے .....'' سورۃ النساء (31:21) میں فرمایا گیا ہے کہ:

"اورزمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ اُٹھیں لے نہ کانیے ....."

سورة فحل (15:16) میں فرمایا کہ:

''اوراس نے زمین میں کنگر ڈالے کہ تنھیں لے کرنہ کانپے۔'' ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو یہ بتایا گیا ہے کہ:

''الله تعالى نے يعظيم كام كيا ہے اور اس نے زمين ميں لنگر وال ديے ہيں ..... پہاڑ كھڑے كرويے ہيں تاكه زمين انھيں كے نه كانے۔''

لہذا ہمیں اپنے آپ سے یہ بوچھنا جاہے کہ:

"وواس سے کیا سمجھے؟ انھوں نے اس کا کیا مطلب تکالا؟"

اگلی دوآیات میں ایک اور منظر کشی کی گئی ہے۔سورۃ نباء (78:6-7) میں فرمایا کہ: ''کیا ہم نے زمین کو بچھوٹا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں .....''

سورة غاشيه (17:88) مين فرمايا كه:

"اور بہاڑوں کو کیے قائم کیا گیا ...."

انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ پہاڑ بالکل ای طرح ہیں جس طرح ایک فیمے کی کھونی (کلے) ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔ فیمے کی کھونی (کلے) فیمے کو مضبوطی ہے جکڑے رکھتے ہیں۔۔۔۔ اس کو استحکام بخشتے ہیں اور ای طرح بہاڑ زبین کو کا پینے ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک تیسری تصویر پیش کی گئی۔۔۔۔۔ جس طرح بحری جہاز کولنگر انداز کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔ اسے لنگر ڈالا جاتا ہے اس طرح زمین کولنگر ڈالے گئے تاکہ وہ کا پینے ہے محفوظ رہ سکے۔ ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یہ جمھتے تھے کہ:

" پہاڑ بالکل اس طرح پاس جس طرح ایک خیمے کی کھونٹی یا "کطئ" ہوتے ہیں جو خیمے کو قائم رکھتے ہیں یا جیسے بحری جہاز کو لنگر انداز کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو قابو رکھتا ہے ..... اس طرح

پہاڑ ..... زمین میں کنگر ڈالے گئے تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے ..... کانپ نہ سکے ..... زلز لے کے خطرے کو پس پشت ڈالا جا سکے۔''

کیکن حقیقت میں یہ غلط ہے ..... پہاڑ زلز لے کا باعث بنتے ہیں۔لہذا یہ آیات مبارکہ ایک یقینی مسئلہ کھڑا کرتی ہیں۔

ڈاکٹر مورائس بوکائے نے اس امر کونشلیم کیا ہے اور وہ اس مسئلے کو اپی کتاب بنام'' بائیل، قر آن اور سائنس'' <mark>میں زیر بحث لایا ہے۔</mark>

بہاڑوں کے بارے میں درج بالا آیات کا حوالہ دینے کے بعدوہ کہتا ہے کہ:

''جدید ماہر ارضیات زمین میں نقص کی نشاندہی کرتے ہیں ..... وہ کہتے ہیں کہ زمین میں بہاڑوں کو بنیادیں فراہم کرتے ہوئے

روسے یں مرحد ملی میں چہ روع و بیادی را میں کی پرت کا استحکام رفت کا استحکام

اس وجد سے متاثر ہوا ہے۔"

جب ارضیات کے پروفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ اے۔ بنگ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ:

'' یہ عقر تت ہے کہ بہت سے بہاڑ تہہ کردہ چٹانوں پر مشتمل ہیں اور یہ جہیں بہت وسیع پیانے کی حامل ہو سکتی ہیں ..... یہ حقیقت خہیں ہے کہ یہ جہیں زمین کی پرت کو استحکام بخشی ہیں ..... بلکہ ان کی موجودگی زمین کی پرت کے لیے عدم استحکام کا باعث ثابت ہوتی ہے ..... باالفاظ دیگر پہاڑ زمین کو کا بچنے سے نہیں بچاتے بلکہ ان کی موجودگی نے زمین کو کا بچنے میں معاونت مرانجام دی ہے اور ابھی تک میں معاونت سرانجام دی ہے اور ابھی تک میں معاونت سرانجام دے رہے ہیں۔''

رے تھے کہ:

''الله تعالی نے پہاڑ اس لیے بنائے ہیں کہ زمین میں کنگر ڈالے جائیں اور زمین کو کا پینے ہے محفوظ رکھا جائے۔''

کیکن بیر کہنا کہ:

" بہاڑ زمین کو کا بینے سے محفوظ رکھتے ہیں۔" بیا ایک انتہائی مشکل امر ہے جوجد بدسائنس سے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔

**像.....像.....** 

آئے اب ایک نظر''سورج'' پر بھی ڈالتے ہیں کہ قر آ<mark>ن پاک اس</mark> بارے' میں کیا فرما تا ہے۔

سورة كهف (86:18) مين فرمايا كيا ہے كه:

'' یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی۔ ہم نے فرمایا اے ذوالقر نمین یا تو انھیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرے۔''

مجھے افسوس ہے کہ:

''20 ویں صدی کی سائنس میں سورج سیاہ کیچڑ کے چشمے میں نہیں ڈوبتا۔''

اوراس کے بعد سورۃ فرقان (45:25-46) میں فرمایا کہ:

''اے محبُوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سامیہ اور اگر چاہتا تو اسے تھبرایا ہوا کر دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔''

اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سورج .....اگر ہم سورج کو اپنے سر

کے عین اوپر پائیں ..... تو آپ کو کوئی سایہ دکھائی نہ دے گا یا بالکل معمولی سا سایہ دکھائی دے گا اور جوں ہی سورج نیچ ڈھلتا ہے تو آپ کے سایے دوسری جانب لبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ زمین کے ساتھ تعلق کے حوالے سے سورج ساکت ہے۔ یہ سورج نہیں جو سایے کو تبدیل کرتا ہے ..... گھو منے والی زمین سایہ جات کی رہنمائی کرتی ہے۔ لہذا اگر آپ 20 ویں صدی کی تھجے کا مطالبہ کرتے ہیں ..... 20 ویں صدی کی تھجے کا مطالبہ کرتے ہیں ..... قرآن پاک کی سورة کو یہ کہنا چاہیے کہ: ویں صدی کی تاب کی سورة کو یہ کہنا چاہیے کہ:

## **备.....备.....**

میں ایک مختلف موضوع کو زیر بحث لانا جاہتا ہوں۔ وہ موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ۔ میں نہیں جانتا ہے کہ بیر سائنس ہے یا عمرانیات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ..... وہ اپنی لاتھی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے اور:

> ''جن ان کے لیے کام میں مصروف تھ .....حضرت سلیمان علیہ السلام نے انھیں جس کام پر لگایا رکھا تھا وہ اس کام کی سرانجام دہی میں مصروف تھے۔''

> > الله تعالی فرما تا ہے کہ:

''تب ہم نے سلیمان علیہ السلام پرموت نازل فرما دی ان کی موقت گھ بارے میں کمی کوعلم نہ ہوا حتی کہ ان کی لاٹھی کو گھن لگ گئی اور وہ ٹوٹ گئی اور وہ نیچ گر گئے تب جن ان کی موت سے باخر ہوئے۔''

اگر جن پہلے ان کی موت سے باخبر ہو جاتے تو وہ اپنے کام میں مشغول

رہنے کی زحمت برداشت نہ کرتے۔ مجھے افسوس ہے کہ:

"میں اس داستان پر یقین نہیں کرتا اور یہ 20 ویں صدی کی عمرانیات کے عین مطابق نہیں ہے اور نہ ہی یہ 7 ویں صدی کی عمرانیات کے عین مطابق تھی ..... جبکہ ایک بادشاہ کو اس طرح اسلینہیں چھوڑا جاتا تھا۔"

❸.....❸.....❸

آیئے اب ہم'' دودھ'' کو زیر غور لاتے ہیں۔ سورة نحل (66:16) میں فرمایا گیا ہے کہ:

''ہم شمصیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے گوبر اور خون کے چیج میں سے خالص دودھ .....''

پیٹ جہاں پر انتزایاں ہیں .....معانی چاہتا ہوں ..... 20 ویں صدی کی طبی سائنس ..... پیٹ جہاں پر انتزایاں ہیں ..... دودھ والی غدودیں جلد کے نیچے ہوتی ہیں ....مویشیوں میں بہجلد کے نیچے ٹانگوں کے درمیان میں ہوتی ہیں .....کوئی رابطہ نہیں ..... چھاتی اور انتزایوں میں کوئی رابط نہیں۔

مرید برآ ل سورة انعام (38:6) میں فرمایا گیا ہے کہ:

"اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پرول براڑتا ہے مرتم جیسی امتیں ....."

قرآن فرمار ہاہے کہ:

زمین بر کوئی بھی جانور ..... اور نہ ہی کوئی پرندہ اور مابعد وہ فرماتا ہے کہ:

"ان میں سے ہرایک تمہاری جیسی امتیں تھیں۔"

اورميرا خيال ہے كه:

"قرآن پاک ہم انسانوں کے بارے میں فرمارہا ہے۔"

> " قرآن اینے دور کے سائنسی تقاضوں پر پورا اثر تا ہے اور اینے دور کی سائنس کی عکاسی کرتا ہے ..... 700 دیں صدی کی سائنس۔"

ہم یہاں مج کی تلاش میں انتھے ہوئے ہیں ..... میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ باضابط..... جائز اور بجامعلومات فراہم کروں۔اگر آپ تمام تر حوالہ جات سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے تو میری کتاب بہ عنوان:

" قرآن اور بائيل ..... تاريخ اور سائنس كي روشني ميں \_"

آج رات وہ اس ہال سے باہر فروخت کے لیے موجود ہے۔ اس کی قیمت بھی انتہائی مناسب ہے۔

سچا خدا آپ کی رہنمائی فرمائے ..... شکرید۔

(ۋاڭىرمچمە)

ڈاکٹر میمپیل ..... آپ کے خطاب فرمانے کاشکریہ

اب مٹرسبیل احمد ہمارے اگلے مقرر کو آپ سے متعارف کروائیں گے جو ڈاکٹر ذاکر ناٹک ہیں۔

(مىثرىبىل احمر)

السلام عليكم ورحمة الله

جھے اپنے دور کے ایک بہترین مفکر کو متعارف کرواتے ہوئے خوثی محسوں ہو
رہی ہے ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نا تک ۔۔۔۔۔۔ عمر 34 برس ۔۔۔۔ آپ اسلامک ریسری فاؤنٹریشن بمبئی، ہندوستان کے صدر ہیں ۔۔۔۔۔ اگر چہ پیٹے کے لحاظ ہے آپ تربیت یافتہ طبی ڈاکٹر ہیں لیکن آپ ایک بین الاقوامی خطیب کی شہرت کے حامل ہیں ۔۔۔۔ یافتہ طبی ڈاکٹر ہیں لیک آپ ایک موضوع پر مایہ ناز خطاب پیش کرتے ہیں ۔۔۔۔ ڈاکٹر ذاکر ناکک اسلامی نقط نظر کی وضاحت پیش کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں ۔۔۔ ان کو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ علاوہ دیگر نداہب کی مذہبی کتب پر بھی عبور حاصل ہے۔ وہ منطقی اور سائنسی تھائن پیش کرنے میں ہوں کا نزالہ کرتے ہیں ۔۔۔ وہ منطقی اور سائنسی تھائن

وہ اپنے تقیدی تجزیوں کے لیے مشہور اور مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سامعین کرام کے سوالات کے قائل کرنے والے جوابات پیش کرنے کے لیے بھی مشہور ہیں۔ میں۔ وہ اپنے خطاب کے بعد سامعین کرام کے سوالات کے جواب پیش کرتے ہیں۔ گذشتہ چار برسوں کے دوران ڈاکٹر ذاکر نے دنیا میں 400 سے زائد ہوا ی خطابات سرانجام دیے ہیں۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں کئی ایک عوامی نداکر بے مرانجام دیے ہیں۔۔ وہ دنیا کے کئی ایک ممالک کے بین الاقوامی ٹیلی ویژن اور سرانجام دیے ہیں۔ وہ دنیا کے کئی ایک ممالک کے بین الاقوامی ٹیلی ویژن اور

سیطائث فی وی پروگراموں میں بڑی با قاعدگ کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ آپ نے اسلام اور تقابلی ندہب کے بارے میں کی ایک کتب بھی تحریر کر رکھی ہیں ..... انھوں نے دیگر نداہب کی مقبول عام شخصیتوں کے ساتھ کی ایک نداکرے اور مباحث بھی سرانجام دے رکھے ہیں۔
(ڈاکٹر محمہ)

میں آپ کو یہ یاد دہانی کروا دوں کہ دونوں مقررین کے خطابات اور جوابی خطابات کے بعد سوال و جواب کا اجلاس منعقد ہوگا۔ وہ احباب جو دیر سے تشریف لائیں ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم مانک کی وساطت سے کیے گئے سوالات کے جواب پہلے پیش کریں گے اور اس کے بعد تحریری طور پر پیش کیے جانے والے سوالات کے جواب پیش کریں گے۔

خواتین و حضرات میں ڈاکٹر ذاکر ناٹک کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں۔

(ۋاكٹر ذاكر)

قابل قدر ڈاکٹر ولیم کیمپیل ..... ڈاکٹر مزاکس ..... ڈاکٹر جمال بداوی ..... ڈاکٹر سیموئیل نومان ..... ڈاکٹر محمد ناٹک .....میرے عزیز بزرگواور میرے عزیز بھائیواور بہنو ..... میں آپ سب کو اسلامی طرز پر خوش آمدید کہتا ہوں .....

اسلام عليكم ورحمة الله وبركانة

(آپ پرسلامتی ہواوراللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں)

آج کے مباحث کا عنوان ہے۔

'' قرآن ما<mark>ک اور بائيل سائنس کی روشن مين'</mark>

ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالی کی آخری اور حتی کتاب ہے جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ کوئی بھی کتاب جو یہ دعویٰ کرتی ہو کہ وہ کلام اللہ ہے اس کو وقت کے امتحان پر پورا اترنا ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں ..... وہ دور مجزات کا دور تھا ..... المحمد للہ قرآن باک مجزوں کا بھی مجزہ ہے .... اس کے بعد ادب اور شاعری کا دور آیا اور مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں نے یہ سلیم کیا کہ:

''قرآن باک اس روئے زمین پر عربی کے بہترین ادب کا

ایک بہترین شاہکار ہے۔"

کیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔

آئے ہم اس امر کا تجزیه سرانجام دیں کہ:

"کیا قرآن پاک جدید سائنس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا

عدم مطابقت رکھتا ہے؟"

البرث آئن سائن نے کہا تھا کہ:

"ندہب کے بغیر سائنس ادھوری ہے .....لنگری ہے اور سائنس

کے بغیر فدہب اندھا ہے۔'' میں آپ کو یہ یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ:

"قرآن پاک سائنس کی ایک کتاب نہیں ہے۔"

بلكه بيه:

"اشارات کی ایک کتاب ہے .... یہ آیات کی ایک کتاب ہے۔" اور قرآن پاک میں 6000 سے زائد آیات ہیں اور ان آیات میں سے 1000 سے زائد آیات سائنس کے بارے میں فرماتی ہیں۔

''قرآن اور سائنس'' کے بارے میں جہاں تک میری گفتگو کا تعلق ہے۔۔۔۔۔ میں محض ان سائنس حقائق کے بارے میں بات کروں گا جو دریافت کیے جا چکے ہیں۔۔۔۔۔ میں ان سائنس نظریات کے بارے میں بات نہیں کروں گا جو محض مفروضوں پر قائم ہیں اور جو ثبوت کی کسوئی پر پورے نہیں اترے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کداکٹر اوقات سائنس یو۔ٹرن لے لیتی ہے۔

ڈاکٹر مورائس بوکائے کی کتاب:

'' قرآن اور ہائیبل تاریخ اور سائنس کی روشیٰ میں'' کے جواب میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے بھی ایک کتاب تحریر کی ہے۔ وہ کتاب میں رقم طراز ہے کہ:

> "نظریات دو اقسام کے حال ہوتے ہیں۔ ایک نظریہ ہم آ ہنگی کا نظریہ ہوتا ہے .....اس کا مطلب یہ ہے ایک شخص سائنس اور نہ ہی کتاب کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا نظریہ اختلاف کا نظریہ ہوتا ہے ..... اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سائنس اور نہ ہی کتاب کے درمیان عدم

مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ..... اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ..... اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ..... آپ ان نظریات کو مطابقت پیدا کرنے اور عدم مطابقت پیدا کرنے کے نظریات کہد سکتے ہیں۔'' اور ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے بھی عدم مطابقت پیدا کرنے کی بھر پورکوشش کی ہے۔ لیکن جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے کہ:

ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے قرآن پاک میں کی ایک نام نہاد سائنسی نقائص کی نشاندہی کی ہے اور جھے سے بیرتو قع کی جاتی ہے کہ میں اپنے جوابی خطاب میں ان کی تر دید پیش کروں گا ۔۔۔۔۔۔۔۔ کی میں اپنے خطاب کے دوران تحض چند نکات کی تر دید پیش کروں گا ۔۔۔۔۔ میں ان کی گفتگو کے بڑے جھے جو کہ جنین اور علم ارضیات پر شتمل ہے کا جواب پیش کروں گا۔ اور جہاں تک بقایا نکات کی تر دید کا تعلق ہے تو وہ میں انشاء اللہ اپنے جوابی خطاب میں پیش کروں گا۔ اور جہاں تک بقایا نکات کی تر دید کا تعلق ہے تو وہ میں انشاء اللہ اپنے جوابی خطاب میں پیش کروں گا۔ اور جہاں تک کو کہ موضوع ہے کہ:

میں موضوع کے ساتھ ناانصافی نہیں کرسکتا کیونکہ موضوع ہے کہ:

میں موضوع کے ساتھ ناانصافی نہیں کرسکتا کیونکہ موضوع ہے کہ:

میں موضوع کے ساتھ ناانصافی نہیں کرسکتا کیونکہ موضوع ہے کہ:

میں محض ایک فرجی کتاب سے بالنسط ایک مات نہیں کرسکتا ..... ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے

بمشكل ايك يا دو باتيں بائيل كے بارے ميں كى جيں اور ميں انشاء الله بائيل كے ساتھ بھى پورا پورا انساف كروں گا ..... ميں انشاء الله دونوں كے بارے ميں بات كروں گا ..... ميں موضوع كے ساتھ انساف كرنا جا ہتا ہوں۔

جہاں تک علم فلکیات کے میدان میں قرآن اور جدید سائنس کا تعلّق ہے ..... سائنس دانوں اور ماہرین علم فلکیات نے محض چند عشرے بیشترید بیان کیا تھا کہ: ''بہ کا کتات کیسے وجود میں آئی تھی؟''

وہ اے" بینگ" کے نام سے یاد کرتے ہیں ....اور انھوں نے بیان کیا تھا کہ:

''بنیادی طور پر ایک نیبولا (Nebula) تھا.....لیعنی ستارول کا

ایک جھرمٹ تھا جو مابعد بگ بینگ کے ساتھ علیحدہ ہو گیا.....

جس نے کہکشاؤں .... ستاروں .... سورج اور زمین جس پر ہم

مقيم بين كوجنم ديا\_'

ميه معلومات قرآن بإك مين جامع انداز مين سورة انبياء ..... سورة نمبر

21 ..... آیت نمبر 30 میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ:

"كيا كافرول في بيخيال نه كيا كه آسان اورزيين بندهي توجم

نے انھیں کھولا .....

آپ اندازہ کریں کہ بیہ معلومات جن سے ہم حال ہی میں آشنا ہورہے ہیں قرآن پاک نے وہی معلومات 1400 برس قبل فراہم کر دی تھیں۔ جب میں اسکول میں زیر تعلیم تھا تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ:

> ''سورج ساکت ہے ..... زمین اور چاند دونوں اپنے محور کے گرد گھومتے ہیں لیکن سورج ساکت ہے۔''

لكن جب ميس في قرآن ياك كي سورة انبياء ....سورة نبر 21 ....آيت

نمبر 33 کی تلاوت کی جس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ:

''اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور جاند ہرایک ایک گھرے میں بیررہاہے۔''

اب الحمدللد..... جدید سائنس نے قرآن پاک کے اس بیان مبارک کی بھی تقدیق کر دی ہے۔

قرآن پاک میں عربی لفظ ''بٹسبَحُوُن" استعال کیا گیا ہے جوایک حرکت پذیرجہم کی حرکت کوظاہر کرتا ہے ۔۔۔۔۔ جب سے کسی آسانی جہم کی بات کرتا ہے ۔۔۔۔۔اس کا مطلب ہے کہ بیا پنے محور میں گھوم رہا ہے۔لہٰذا قرآن پاک فرماتا ہے کہ:

"سورج اور چاندوہ گردش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اینے محور کے گرد بھی گھومتے ہیں۔"

آج ہمیں بیمعلوم ہوا ہے کہ:

"سورج تقریباً 25 دنوں میں ایک چکر کمل کرتا ہے۔"

بدایدون هبل تھا جس نے بدائکشاف کیا تھا کہ:

"كائنات وسعت پذير ہور ہى ہے۔"

قرآن پاک سورة ذاريات ....سورة نمبر 51 آيت نمبر 47 ميل فرماتا ہے كه:

"اور آسان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ب شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔"

عربی لفظ ' دلموسعون'' وسعت کا حوالہ دیتا ہے ..... کا نتات کی وسعت۔

فلکیات کے موضوع کے بارے میں جس کا ذکر ڈاکٹر کیمپیل نے کیا ہے۔ میں انشاء اللہ جوابی تقریر میں اس کے ساتھ پورا پورا انصاف کروں گا۔

واٹر سائکل کے میدان میں ..... پانی کا چکر ..... ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے کی

ایک امور کا انکشاف کیا ہے۔ قرآن پاک میں اس موضوع کو کھمل تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے اور ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے محض 4 مراحل بیان کیے ہیں۔ اپنی کتاب میں انھوں نے (A) 4 اور (B) 4 مرحلے درج کیے ہیں ...... آخری مرحلہ انھوں نے میں انھوں نے سائیڈ میں شامل نہیں کیا ..... میں نہیں جانتا کہ انھوں نے ایسا کیوں کیا؟ ..... یعنی 'دواٹر ٹیبل'' ..... انھوں نے اے یہاں پر شامل نہیں کیا .... عین ممکن ہے انھوں نے اس لیے شامل نہیں گیا ہو کہ وہ بائیبل میں درج نہیں ہے۔ انھوں نے کہا تھا کہ:

'' قرآن باک میں ایک بھی آیت الیی نہیں ہے جو بانی کے بخارات بننے کے ممل پر روشی ڈالتی ہو۔''

قرآن پاک کی سورۃ طارق ....سورۃ نمبر 86 ....آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا ہے کہ:
"آسان کی قتم جس سے مینہ پالٹتا ہے۔"

قرآن پاک کے تقریباً تمام تر تبحرہ نگاروں نے یہی کہا ہے کہ سورة طارق .....سورة نمبر 86 کی آیت نمبر 11 آسانوں کی اس استعداد کا حوالہ دیت ہے جو بارش کو واپس لوٹا دیتے ہیں .... یعن '' بخارات' ..... ڈاکٹر ولیم کیمپیل جوعر بی جانتے ہیں وہ یہ کہہ کتے ہیں کہ: "

"الله تعالى في خصوصي طور ير" بخارات "كا ذكر كيول نبيل كيا-"

الله تعالی نے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ آج ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ الله تعالی نے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیوں نہیں فرمایا ..... بیدالله تعالی ک حکمت ہے ..... کیونکه آج ہم جان چکے ہیں کہ اوزون کی سطح ..... بارش واپس لوٹانے کے علاوہ ..... بیز مین کے دیگر سود مند مواد اور تو انائی بھی واپس لوٹا دیتا ہے ..... جو کہ انسانی ضرورت ہوتی ہے ..... بیمض بارش ہی واپس نہیں لوٹا تا۔ آج ہمیں بیمعلوم ہو

چکا ہے کہ یہ ٹیلی کمیونی کیشن کی اہروں کو بھی واپس اوٹا تا ہے ..... ٹیلی ویژن اور ریڈیو
کی اہروں کو بھی واپس اوٹا تا ہے جس کی بدولت ہم ٹیلی ویژن دکھ سکتے ہیں .....ہم
ریڈیوس سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بیرونی خلا کی نقصان دہ شعاعیں بھی دوسری جانب
واپس لوٹا دیتا ہے اور جذب کر لیتا ہے .....مثال کے طور پر سورج کی روشن ....سورج کی
روشن کی بالا بنفشی شعاعیں اوزون کی تہہ میں جذب ہو جاتی ہیں .....اگر یہ عمل ممکن نہ
ہوتا .....زمین برزندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔

لہذا اللہ تعالی بہت برتر ہے۔ جب وہ فرما تا ہے کہ: ''آ سانوں کی واپس لوٹا دینے کی استعداد۔''

اور باقی جن امور کا انھوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ قرآن پاک میں درج ہیں..... آپ میری ویڈ یو کیسٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں.....قرآن پاک''واٹر

سائکک'' کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما تا ہے۔ جہاں تک اس امر کا تعلّق ہے کہ انھوں نے بائیبل کے بارے میں کیا کہا

، بہاں سائیڈ پر مرحلہ نمبر 1 اور 3 دکھایا ہے اور اس کے بعد مرحلہ نمبر سے سیار

2 وكھايا ہے كه:

"بارش كاياني اوپر الله الياجاتا ہے۔"

وہ کہتا ہے کہ:

"اورتب بارش كا پانى ينچ زمين برآتا ہے-"

یہ (Phasofmillitus) کا فلفہ ہے ۔۔۔۔۔ 7 ویں صدی قبل میے ۔۔۔۔۔ اس کا خیال تھا کہ سمندر کی پھوار ہوا اڑا لے جاتی ہے اور یہ بارش کی صورت میں زمین پر نازل ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اس میں بادلوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ۔۔۔۔۔ دوسرے مرطے میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل ۔۔۔۔۔ کے بقول پہلا مرحلہ'' بخارات'' کا ہے ۔۔۔۔۔ اس کے ساتھ ہم متفق ہیں۔ ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کہ بینظریہ بائیبل کے ساتھ بھی مطابقت رکھتا ہے .... اس کے بعد بارش برتی ہے اور بادل بنتے ہیں .... بیکمل'واٹر سائیک'' نہیں ہے۔

الحمدلله قرآن پاک نے "واٹر سائکل" کے بارے میں مفصل ارشاد فرمایا ہے اور کی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ:

قرآن پاک کی ایک مقامات پر"پانی کے چکر" کے بارے میں انتہائی

## تفصیل کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے:

由

- 🛭 سورة نور ..... سورة نمبر 24 ..... آيت نمبر 43
- 🟶 سورة روم ..... سورة نمبر 30 ..... آيت نمبر 48
- 🕸 سورة زمر ..... سورة نمبر 39 ..... آيت نمبر 21
- 🟶 سورة مؤمنون .....سورة نمبر 23 ..... آيت نمبر 18
  - العرة روم ..... مورة روم عنبر 30 ..... آيت نمبر 24
    - 👜 سورة حجر .....سورة نمبر 15 ..... آيت نمبر 22
  - 🟶 سورة اعراف .....مورة نمبر 7..... آيت نمبر 57
    - سورة رعد.....سورة نمبر 13.....آیت نمبر 17

قرآن پاک نے "واٹر سائیکل" کو انتہائی مفصل طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے زیادہ وقت جنین کی نذر کیا تھا ..... انھوں نے تقریباً نصف خطاب اسی موضوع پر کیا تھا۔ اس کے علاوہ علم ارضیات پر بھی بہت کچھ فرمایا تھا....اس کے علاوہ انھوں نے دیگر موضوعات پر بھی طبع آزمائی کی تھی ..... میں نے وہ سب موضوعات تحریر کرر کھے ہیں۔

علم ارضیات کے میدان میں ..... ابھی آج کی بات ہے کہ ہم اس امر سے آشنا ہوئے ہیں ..... ماہر علم ارضیات نے ہمیں بتایا ہے کہ:

''زمین کا نصف قطر تقریباً 3750 میل ہے۔۔۔۔ اور گہری تہیں ۔۔۔۔۔ اور گہری تہیں ۔۔۔۔۔ وہ گرم اور سیال ہیں اور ان پر زندگی قائم نہیں رہ سکتی اور زمین کی پرت کاسطی حقہ جس پر ہم رہتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ ہہت بار یک ہے۔۔۔۔۔ بہت پالا ہے۔۔۔۔۔ بشکل 1 تا 30 میل ۔۔۔۔ پھے حقے موٹے ہیں اور اس حقے موٹے ہیں اور اس امر کے بہت زیادہ امکا نات موجود ہیں کہ زمین کی بالائی سطے۔۔۔۔ زمین کی پرت ۔۔۔۔ یہ کا بھنے لگ جائے گی۔۔۔۔ یہ فولڈنگ کا مظہر زمین کی پرت ۔۔۔۔ یہ کا بھنے لگ جائے گی۔۔۔۔ یہ فولڈنگ کا مظہر

قدرت ہے جو بہاڑوں کے سلسلے کوجنم دیتا ہے اور بہاڑ زمین کو استحکام بخشتے ہیں۔''

اور قرآن پاک سورة نبا ....سورة نمبر 78 .....آیت نمبر 6 اور 7 میں فرماتا ہے کہ:
"دکیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں۔"

قرآن پاک پینبین فرماتا که:

" ببار ون كوبطور كهمبا بهينكا كيا ..... بهار بطور تهمي ....."

عربی لفظ "اوتاد" کا مطلب ہے .... خیمے کے کھونے .... خیمے کے "
"کلے" ...... ج علم ارضیات کے جدید مطالعہ نے ہم پریدواضح کیا ہے کہ:

'' پہاڑ گہری بنیادوں کے حامل ہیں۔''

ادر یہ بھید 19 ویں صدی کے دوسرے نصف دورائیے کے دوران کھلاتھا اور نہاڑوں کاسطی حصتہ جو ہم دیکھتے ہیں ..... جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت کم فیصد کا حامل ہے ..... بہاڑوں کا زیادہ حصتہ زمین کے اندر واقع ہے ..... بالکل ایک تھمبے کی موافق جے نمین میں گاڑھا گیا ہو ..... آپ محض مختفر حصتہ زمین کے اوپر دیکھتے ہیں ..... کثیر حصتہ زمین کے اندر مختی ہے۔

قرآن پاک سورة غاشيه ..... سورة نمبر 88..... آيت نمبر 19 اور سورة

نازعات .... سورة نمبر 79 .... آیت نمبر 32 میں فرما تا ہے کہ:

"اور پہاڑوں کو، کیسے قائم کیے گئے اور زمین کو کیسے بچھائی گئی۔" (القرآن 19:88)

''اور پہاڑوں کو جمایا۔'' (القرآن 32:79)

آج کل علم ارضیات اپنی ترقی کی بلندیوں پر ہے اور ڈاکٹر ولیم اس نظریے کی بات کررہے ہیں جو 1960ء میں قائم ہوا تھا اور جواب متروک ہو چکا ہے۔

آج كل ماهرارضيات يدكت بين كه:

" پہاڑ زمین کوانتھام بخشتے ہیں۔"

اگرچہتمام تر ماہر ارضیات اس امر پرمتفق نہیں ہیں مگر ان کی اکثریت اس امر پرمتفق ہے۔

اس موضوع پر کوئی بھی ایسی متند کتاب میری نظر سے گزری جو ڈاکٹر ولیم کیمپیل کے نظر ہے سے اتفاق کرتی ہواور میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل کوچینئے کرتا ہوں کہ وہ ایسی کوئی متند کتاب منظر عام پر لائیں ..... میں کسی ماہرار ضیات کے ساتھان کی ذاتی خط و کتابت پر یفین نہیں رکھتا کیونکہ وہ کوئی وقعت نہیں رکھتی ..... ڈاکٹر کیتھ مور کے ساتھان کی ذاتی خط و کتابت ..... دستاویزاتی ثبوت ..... اور اگر آپ کتاب کا مطالعہ ساتھان کی ذاتی خط و کتابت ..... جس کو تمام یو نیورسٹیوں کی تائید عاصل ہے ..... کریں ..... دی ارتھ' (زمین) ..... جس کو تمام یو نیورسٹیوں کی تائید عاصل ہے ..... ارضیات کے میدان میں .... اس کتاب کے مصنفوں میں سے ایک مصنف کا نام ' . داکٹر فرا تک پریس ہے .... وہ امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کا مشیر تھا ..... اور امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کا مشیر تھا ..... اور امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کا مشیر تھا ..... اور امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کا مشیر تھا ..... اور امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کا مشیر تھا ..... اور امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کا مشیر تھا ..... اور امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کا مشیر تھا .... اور کیا اکیڈ کئی آف سائنس کا صدر بھی تھا ..... وہ ائی وہ کتاب میں تجمی طامل ہیں۔ " بہاڑ مثلث شکل یا چیز کے طامل ہیں .... یہ گہری بنیادوں کے جمل طامل ہیں۔ " بہاڑ مثلث شکل یا چیز کے طامل ہیں .... یہ گہری بنیادوں کے جمل طامل ہیں۔ " بہاڑ مثلث شکل یا چیز کے طامل ہیں ..... یہ گہری بنیادوں کے جمل طامل ہیں۔ "

وه مزيد کهتا ہے کہ:

'' پہاڑوں کا کام زمین کو استحکام بخشا ہے۔'' اور قرآن پاک درج ذمل مقامات پر فرماتا ہے:

- 🛊 سورة انبياء ..... سورة نمبر 21 ..... آيت نمبر 31
- 🟶 سورة لقمان ..... سورة نمبر 31 ..... آيت نمبر 10
  - 🛊 سورة نحل .....سورة نمبر 16 ..... آيت نمبر 15

"اورزمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ اضیں لے نہ کانے۔" قرآن پاک بیس بیک بیس نہیں فرمایا گیا کہ:

'' پہاڑ زلز لے ہے بچاتے ہیں بلکہ قرآن پاک نے بہاڑوں لی تخلبق کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ زمین کو کا پینے سے نیاتے ہیں۔''

اور ذاكثر وليم كيميل كيتے بين كه:

"آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں اکثر زلزلے آتے میں اور پہاڑ ان زلزلول کا باعث ثابت ہوتے میں۔"

یہ سب کچھ انھوں نے نہ صرف اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے بلکہ ابھی اپنی گفتگو میں بھی یہی کچھ کہا ہے۔ یہ کلتہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ:

"قرآن باک میں کی بھی مقام پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ پہاڑ زار لے سے بچاتے ہیں۔"

زلزلے کے لیے عربی لفظ ..... جبیا کہ ڈاکٹر ولیم کیمپیل جانتے ہیں .....

زار لے کے لیے عربی لفظ "زارال" یا "زارال" استعال ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام تر

آیات میں جولفظ استعال ہوا ہے .....ان تمام تر تینوں آیات میں جس کا حوالہ پیش کیا گیا ہے .... جو لفظ استعال ہوا ہے وہ "تمید" ہے "جمید" کا مطلب ہے

'' كاغيتا''..... اور قرآن بإك سورة لقمان..... سورة نمبر 31..... آيت نمبر 10 اور

سورة فحل ....سورة نمبر 16 .... آيت نمبر 15 مين فرما تا ہے كه:

"اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ آنھیں لے نہ کانے۔" یہ لفظ "ممید بکم" کا مطلب ہے ..... "محمارے ساتھ کانینا" ..... اس کا

مطلب بیرے کہ:

"اگر پہاڑ نہ ہوتے ..... اگر آپ چلتے ..... اگر آپ حرکت کرتے .....حتیٰ کہ زمین بھی آپ کے ساتھ حرکت کرتی .....اگر آپ ملتے جلتے تو زمین بھی آپ کے ساتھ ہلتی جھلتی۔''

اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو زمین کا نیتی نہیں .....اور
اس کی وجہ یہ ہے ..... ڈاکٹر فرا تک پرلیں اور ڈاکٹر نجات کے بقول .....جس کا تعلق
سعودی عربیہ سے ہاور اس نے ایک مکمل کتاب تحریر کی ہے جس میں قرآن پاک
کے علم ارضیات سے متعلق نظریات بیان کیے گئے ہیں اور اس کی کتاب میں ان باتوں
کا جواب موجود ہے جو ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے کی ہیں ..... اور پوری تفصیل کے ساتھ
جواب موجود ہے اور ڈاکٹر ولیم کیمپیل ..... موصوف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ:
جواب موجود ہے اور ڈاکٹر ولیم کیمپیل ..... موصوف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ:

ار پہاڑ زار نے سے بچاتے میں معاون ثابت ہوتے تو ان علاقوں میں زائر لے کیوں آتے جو بہاڑی سلسلوں کے قرب و جوار میں واقع ہیں ..... جو بہاڑی علاقے کہلاتے ہیں۔'

میں نے پہلے بھی واضح طور پر بتایا ہے اور اب دوبارہ یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ:
"قرآن پاک میں کسی بھی مقام پر بینہیں فرمایا گیا کہ پہاڑ
زلز لے روکتے ہیں۔"

قرآن پاک سورۃ زلزال ....سورۃ نمبر 99 میں زلز لے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لیکن یہاں قرآن پاک "تمید بکم" فرماتا ہے ....جس کا مطلب ہے کہ:

('زمین کوآپ کے سمیت کا بینے سے بچایا جا سکے۔'

اوراس بیان کے جواب میں کہ:

"اگر بہاڑ زلزلے سے بچاؤ میں معاون ثابت ہوتے ہیں تو بہاڑی علاقوں میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟"

يه جواب ديا جاسكتا ہے كه:

''اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر ..... انسانوں کو بیار یوں سے بچاتے بیں اور کوئی یہ دلیل پیش کرے کہ:

اگر ڈاکٹر انسانوں کو بھاریوں سے بچاتے ہیں تو پھر اسپتالوں میں کیوں زیادہ بھارلوگ پائے جاتے ہیں اگر چہ وہاں پر زیادہ ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں ..... گھر کی نسبت زیادہ ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں ..... جبکہ گھر میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا۔''

علم بحر (سمندروں کا علم) کے میدان میں قرآن پاک سورۃ فرقان .....

سورة نمبر 25 ....آيت نمبر 53 مين فرماتا ہے كه:

''وہی ہے جس نے طے ہوئے روال کیے دوسمندر یہ میٹھا ہے نہایت شیریں اور یہ کھاری ہے نہایت آلخ اور ان کے ج میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ''

قرآن پاک سورة رحمٰن ..... سورة نمبر 55 ..... آیت نمبر 19 اور 20 میں فرما تا ہے کہ:

''اس نے دوسمندر بہائے دیکھنے میں معلوم ہوں طے ہوئے اور ہےان میں روک کہ ایک دوسرے پرچڑھ نہیں سکتا۔''

قرآن باک کے قدیم تھرہ نگار حران تھے کہ:

"قرآن پاک کے اس فرمان مبارک کا کیا مطلب ہے؟"

ہم میٹھے اور نمکین پانی کے بارے میں تو جانتے ہیں ۔۔۔۔۔لیکن ان کے چ پردہ۔۔۔۔۔ اور آڑ۔۔۔۔۔ کیا مطلب؟ اگر چہوہ ملے ہوئے ہیں لیکن وہ آپس میں باہم سکجا نبدہ میں میں سندہ۔۔۔

نہیں ہوتے ..... باہم آمیز نہیں ہوتے۔

آج علم بحرتر في كى منازل طے كر چكا ہے اور ہم جان چكے ہیں كه:

"جب ایک قتم کا پانی دوسرے قتم کے پانی میں بہتا ہے تو وہ اپنے فتراس پانی کی اپنے خواص (اپنے اجزا اپنا عضر) کھو بیٹھتا ہے اور اس پانی کی خصوصیات کا حامل بن جاتا ہے جس میں وہ بہتا ہے اور اس عمل درآمد کے لیے درمیانی جگہ موجود ہے جسے قرآن پاک نے "برزخ" فرمایا ہے .....ان دیکھی روک۔"

اور کی ایک سائنس دان درج بالانظریے کے ساتھ متفق ہیں حتی کہ امریکی سائنس دان بھی ۔۔۔۔۔ وہ علم بحر کا ماہر سائنس دان بھی ۔۔۔۔۔ ایک امریکی ماہر جس کا نام (Dr. Hay) ہے ۔۔۔۔۔ وہ علم بحر کا ماہر ہے ۔۔۔۔۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمپیل اپنی کتاب میں تحریر کرتا ہے کہ:

"دیدایک مشاہداتی بات ہے ..... اس دور کے (حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے) ماہی گیر بیہ جانتے تھے کہ پانی دو اقسام کا حال ہے ..... مکین اور میٹھا ..... لہذا پیغیمر اسلام حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے خلاف مہم کے دوران ..... وہ سمندر پر تشریف لے گئے ہوں گے .... یا انھوں نے ان ماہی گیروں سے یو چھ لیا ہوگا۔"

لہذا میٹھا اور نمکین پانی ایک مشاہداتی بات ہے..... چلیں میں مان لیتا ہول.....لیکن لوگ رینہیں جانتے تھے کہ:

''ان کے درمیان اُن دیکھی روک بھی موجود ہے۔''

حتی کہ حال میں بھی لوگ پینہیں جانتے تھے۔

یہاں پر جو سائنس اہمیت کا حامل قابل غور نکتہ ہے وہ'' برزخ'' ہے ..... میٹھا اور نمکین یانی نہیں ہے۔ جنین کے بارے میں ۔۔۔۔ اس میدان میں ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے اپنا نصف خطاب اس موضوع کی نذر کیا ہے۔ وقت مجھے اس امر کی اجازت نہیں دے گا کہ میں ہر اس چھوٹی چھوٹی بات کا بھی جواب دوں جو بے تکی اور غیر منطق ہے ۔۔۔۔۔ میں محض مختصر جواب دوں گا جو کہ انشاء اللہ تسلی بخش اور اطمینان بخش ثابت ہوگا اور مرید تفصیلات کے لیے آ ہے میری ویڈ یو کیسٹ ہوان:

"قرآن اورجديد سأئنس"

ے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔اس کے علاوہ آپ میری کیسٹ بعنوان:
" قرآن اور طبی سائنس'

ہے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔

عربوں کا ایک گروپ ایسا تھا جھوں نے قرآن پاک سے وہ تمام تر مواد اکھا کیا جو جنین کے بارے میں تھا ۔۔۔۔۔ انھوں نے اس موضوع پر احاد ہے مبارکہ کا مواد بھی اکھا کیا ۔۔۔۔۔ انھوں نے یہ تمام تر مواد پر وفیسر کیتھ مور کو پیش کر دیا جو کہ اس میدان سے وابستہ محکے کا چیئر مین اور ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ تھا ۔۔۔۔۔ وہ ٹورنٹو یونیورٹی کینیڈا میں خدمات سرانجام دے رہا تھا ۔۔۔۔۔ آج کل وہ ای میدان میں ایک نامور سائنس دان کے طور پر مشہور ہے۔ اس نے اس موضوع پر قرآن پاک کے فرمودات کے تراجم پڑھے اور جب وہ ان تراجم کو پڑھ چکا تب اسے ان پر تبھرہ کرنے کے لیے کہا گیا اور اس نے جواب میں کہا کہ:

"قرآن باک اور صحح احادیث مبارکہ میں فراہم کی گئی بہت ی معلومات اس میدان میں جدید انکشافات اور جدید دریافتوں کے عین مطابق پائی گئی ہیں اور دونوں میں (قرآن پاک۔ احادیث مبارکہ کے فرمودات اور جدید شخقیق) کوئی اختلاف نہیں

بایا جاتا۔'' اس نے مزید کہا کہ:

"تاہم کچھ آیات مبارکہ الی بھی ہیں (اگرچہ وہ تعداد میں چند ایک ہیں) جن کے بارے میں میں نہ تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ درست ہیں اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ غلط ہیں ..... کیونکہ میں بذات خود اس بارے میں کچھنہیں جانتا۔"

اور به دو آیات قرآن پاک کی نازل ہونے والی پہلی دو آیات تھیں .....سورة علق یا سورة اقراء ....سورة نمبر 96 .....آیات نمبر 1 اور 2:

پر ہوائیے رب ہے مام ھے بی سے پیرا تیا ار پر

یعن کسی ایسی چیز ہے آ دمی کو بنایا جو چیک جاتی ہے ..... جو مک کی طرح کا

ایک عضر ..... ڈاکٹر ولیم کیمپیل کا یہ بیان کہ:

'' ہمیں یہ دیکھنا جاہیے کہ اس وقت کیا معانی رائج تھے جبکہ

قرآن بإك نازل مواتهاـ''

اوراس نے درست کہا ہے کہ:

''معانی کا تجزیه کرنے کی غرض سے ہمیں اس وقت کے رائے معانی کا تجزیه سرانجام دینا چاہیے جس وقت قرآن پاک نازل ہوا تھا ..... اور ان لوگوں کا بھی تجزیه کرنا چاہیے جن سے قرآن یاک مخاطب تھا۔''

جہاں تک بائیبل کے بارے میں ڈاکٹر ولیم کیمپبل کے بیان کا تعلّق ہے تو میں اس سلسلے میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں ..... کیونکہ بائیبل محض اسرائیلیوں کے لي تقى اور اس مخصوص دورائي كے ليے تقى ميتھيوكى انجيل ميں درج ہے ..... سورة نمبر 10 ..... آيات نمبر 5 اور 6 ..... يموع مسح عليه السلام نے اپنے حوار يوں سے فرمايا كه: "بدينوں كى راہ مت اختيار كروئ"

ب دین کون ہیں؟ ..... غیر یبودی ..... ہندو ..... مسلمان ..... کین حضرت مسلمان اور بائیبل کا تجزیہ کرنے میں علیہ السلام اور بائیبل اسرائیل کے لیے مخصوص تھ ..... للبذا بائیبل کا تجزیہ کرنے کے لیے آپ کو الفاظ کے وہی معانی استعال کرنے ہوں گے جو اس وقت رائج تھے لیکن قرآن پاک محض اس دور کے عربوں کے لیے مخصوص نہ تھا.... قرآن محض مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے .... بلکہ قرآن تمام انسانیت کے لیے مخصوص ہے اور یہ قیامت تک رائج رہے گا۔

- قرآن پاکسورة ابرائیم .....سورة نمبر 14 .....آیت نمبر 52
  - 🟶 سورة البقره ..... سورة نمبر 2..... آيت نمبر 185
    - الورة زمر ..... مورة نمبر 39 ..... آيت نمبر 41

میں فرماتا ہے کہ:

"قرآن پاک تمام تر انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔"

اور پیغیر اسلام حفرت محمصلی الله علیه وآله وسلم محض مسلمانوں یا عربوں کے لیے مبعوث نہیں فرمائے گئے تھے ..... الله تعالی قرآن پاک کی سورة انبیاء ..... سورة نمبر 21 ..... آیت نمبر 107 میں فرماتا ہے کہ:

''اور ہم نے شخصیں نہ بھیجا گر رحت سارے جہاں کے لیے۔'' لہذا جہاں تک قرآن پاک کا تعلّق ہے تو اس سلسلے میں آپ اس کے معانی اس دور تک محدود نہیں رکھ سکتے جس دور میں بیرنازل ہوا تھا کیونکہ بیر قیامت تک رائج رہے گا۔ لہذا ''علقہ'' کے ایک معانی ہیں ..... جونک کی طرح کا کوئی عضر .... یا ایس کوئی شے جو چیک جاتی ہے ..... لہذا پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ:

"میں نہیں جانتا کہ کیا جنین کا ابتدائی مرحلہ جو تک کی طرح کا کوئی عضر ہوتا ہے اور وہ اپنی لیبارٹری چلا آیا اور اس نے جنین کے ابتدائی مرحلے کا تجزیہ سرانجام دیا.....ایک مائیکر وسکوپ کے ہمراہ اور جو تک کی فوٹو کے ساتھ اس کا موازنہ

دونول میں حد درجه مشابهت یا کر از حد حیران موات

جونک کی بیوٹو اور انسانی جنین کی بیوٹو جو ڈاکٹر ولیم کیمپبل نے آپ کو دکھائی ہے وہ تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے۔ اگر میں آپ کو بیہ کتاب دکھاؤں ..... یہ ایک منتظیل دکھائی دے گی ..... اور اگر میں آپ کو بیہ کتاب اس طرح دکھاؤں تو بیہ ایک منتظیل دکھائی دے گی ..... اور اگر میں آپ کو بیہ کتاب اس طرح دکھاؤں تو بیہ ایک مختلف تناظر ہوگا۔ بی تصویر کتاب میں دی گئی ہے ..... جو تصویر آپ نے سلائیڈ میں دیکھی ہے وہ بھی کتاب میں موجود ہے .... اور میں انشاء اللہ اس کے ساتھ پورا میں وہوں کے ساتھ بورا انساف کروں گا۔

پر دفیسر کیتھ مور سے اس سلسلے میں تقریباً 80 سوالات بو چھے گئے تھے۔ سوالات کے جوابات دینے کے بعد اس نے کہا کہ:

> "اگرآپ يهى 80 موالات محص سے 50 برى قبل بوچھے .....تو ميں ان ميں سے 50 فيصد سوالات كے جوابات دينے ميں ناكام رہتا ..... كيونكه اس ميدان ميں صاليه 30 برسوں كے دوران ترتى بوكى ہے۔"

اس نے 1980ء کی دہائی میں یہ بات کی تھی ..... ڈاکٹر کیتھ مور کا یہ بیان میں دہتیاب ہے .... تو آپ ڈاکٹر کیمپیل کی جمی دستیاب ہے .... تو آپ ڈاکٹر کیمپیل کی

اس کے ساتھ ذاتی گفتگو پر یقین کریں گے یا اس بات پر یقین کریں گے جو اس کتاب میں درج ہے ۔۔۔۔۔ اور اس میں وہ تصویر بھی موجود ہے جو میں نے آپ کو رکھائی ہے۔۔۔۔۔ اور ویڈیو کیسٹ جو یہاں پر بھی دستیاب ہے۔ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔۔۔۔ اس نے یہ بیانات دیے ہیں۔۔۔۔ لہٰذا آپ نے یہ انتخاب کرنا ہے کہ کون سا امر منطقی ہے۔۔۔ اس کی ڈاکٹر ولیم کیمپیل کے ساتھ ذاتی گفتگو یا ویڈیو پر اس کا بیان میں نے جو کہا تھا کہ:

''چاندروشی کا عکس ہے ..... بیروشی منعکس کرتا ہے۔''

اس کا سو فیصد جُوت میرے ویڈیو میں موجود ہے ..... میں اس موضوع پر بعد میں بات کروں گا ..... اور اس نے جو فاضل معلومات اس نے قرآن اور احادیث سے حاصل کیں ..... یہ مابعد اس کتاب میں شامل کی گئے تھیں ..... ''انسانی نشو ونما'' ...... اس کتاب کے تغییر سے ایڈیشن کو انعام سے نوازا گیا تھا ..... یہ کسی بھی واحد مصنف کی تخریر کردہ اس سال کی بہترین طبی کتاب قرار دی گئی تھی ..... یہ اسلا مک ایڈیشن سے جو شخ عبدالماجد الزندانی نے پیش کیا تھا اور کیتھ مور نے بذات خود اس کی تقیدین کی تھی۔۔

قرآن پاک کم از کم گیارہ مقامات پریہ ذکر فرماتا ہے کہ:
"انسان کی تخلیق نطفے سے فرمائی گئی ہے۔"

نطفے کا مطلب ہے سیال مواد کی معمولی مقد آر .....مثلاً وہ مقدار جو چائے کا کپ ختم کرنے کے بعد اس کے پیندے میں موجود رہتی ہے .... اس کا ذکر قرآن یاک کی مختلف آیات مبارکہ میں آیا ہے ....مثلاً

5:22

<sup>13:23</sup> 余

4:16

37:18

11:35

37:36

67:40

46:53

| DDG                                                         | 37:75                | •        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
|                                                             | 2:76                 | *        |
|                                                             | 19:80                | •        |
| ن چکے ہیں کہ ایک مرتبہ کے انزال میں لاکھوں بیضے             | آج ہم یہ جاا         |          |
| تے ہیںعورت کو بار آور کرنے کے لیے محض ایک ہی                | איפ אינ איב (Spe     | rms)     |
| راس بیضے کو قرآن پاک''نطفہ'' کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔       | ینه درکار ہوتا ہے او | مردانه   |
| سورة نمبر 32 آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے کہ:                   | بإك سورة سجده        | قرآن     |
| رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصہ ہے۔''                         | "پھراس کینسل         |          |
| ياد "سُللَةٍ" ہے رکھی گئی جو تمام تر پانی کا بہترین حصتہ    | یعنی انسان کی بذ     |          |
| ں کا خلاصہ ہے۔۔۔۔۔اس کا جوہر ہے۔                            | بهتر جزو ہےا         | <i></i>  |
| سورة نمبر 76 آیت نمبر 2 میں فرما تا ہے کہ:                  | ن بإك سورة دهر       | اور قرآا |
| نے آ دمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی ہے۔''                     | "بے شک ہم۔           |          |
| اسسىلىغى ملى موئى منى سے سسى بيدمرداند بيضه اور بيضه النساء | "نطفةٍ امشاج         |          |
| مركرتا ہے بار آورى كے ليے ايك حمل كے ليے                    | بیضه) دونوں کو ظام   | (زنانہ:  |
| قرآن پاک جنین کے کی ایک مراحل انتہائی تفصیل کے              | نروری ہوتے ہیں.      | دونوں خ  |
|                                                             |                      |          |

ساتھ بیان کرتا ہے۔ جن میں سے کچھ مراحل کی سلائیڈ آپ کو دکھائی گئ تھی ..... ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے اس موضوع کو کمل کرنے میں میری معاونت سرانجام دی ہے۔ قرآن پاک سورة مؤمنون ....سورة نمبر 23 .....آیات نمبر 12 تا 14 میں فرماتا ہے کہ:

"اور بے شک ہم نے آدی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا پھر اسے
پانی کی بوند کیا (نطفہ) ایک مضبوط تھہراؤ (قرار کمین) پھر ہم
نے اس پانی کی بوند کوخون کی پھٹک (علقہ) کیا۔ پھر خون کی
پھٹک کو گوشت کی بوٹی (مضغة)۔ پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں
(عظم)۔ پھر ان ہڈیوں کو گوشت (لحم) بہنایا۔ پھر اسے اور
صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر
بنانے والا۔"

قرآن باک کی یہ تین آیات جنین کے مختلف مراحل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتی ہیں ..... پہلے نطفہ جے محفوظ تھہراؤ میں رکھا گیا.....پھر اس کا ''علقہ'' بنایا.....'علقہ'' کے تین معانی ہیں:

- (i) کچھ اس طرز کی شے جو چپک جاتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے ..... جنین رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے اور آخر وقت تک چیکا ہی رہتا ہے۔
- (ii) اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جوتک کی طرز کا ایک عضر اور جیبا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ابتدائی مراحل میں جنین ایک جوتک کی طرز کا حامل دکھائی دیتا ہے۔ جوتک کی طرز کا دکھائی دینے کے علاوہ اس کاعمل درآ مہ بھی جوتک جیبا ہی ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ یہ خون کی فراہمی اپنی ماں سے حاصل کرتا

ہے....ایک جونک کی طرح خون چوستا ہے۔

(iii) اور تیسرا مطلب جس پر ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے اعتراض کیا ہے ..... وہ درست مطلب ہے ..... خون کی پھٹک ...... ڈاکٹر ولیم کیمپیل اس سے اتفاق نہیں کرتا ..... وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے خون کی پھٹک ہوسکتا ہے ..... اور اگر یہ خون کی پھٹک ہوسکتا ہے ..... اور اگر یہ خون کی پھٹک ہوسکتا ہے .... بر قرآن پاک غلط فرما تا ہے (نعوذ باللہ) ..... جھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہور ہا ہے کہ قرآن پاک غلط نہیں فرما تا ہلکہ ڈاکٹر ولیم کیمپیل غلط کہتا ہے ..... کیونکہ آج ..... آج کل جبکہ اس میدان میں قابل قدر ترقی ہو پھی ہے ....۔ جی کہ ڈاکٹر کیتھ مور ..... وہ کہتا ہے کہ:

من قابل قدر ترقی ہو پھی ہے ....۔ جو مک کی طرح دکھائی دینے کے علاوہ خون کی پھٹک بھی دکھائی دینا ہے ....۔ کیونکہ ابتدائی مراحل میں ..... نیونکہ ابتدائی مراحل میں ..... نیونکہ ابتدائی مراحل میں ..... نیون تا چار مراحل میں .... نیون بندشریانوں میں منجمد ہوتا ہے۔'

اور ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے اس کومیرے لیے آسان بنا دیا ہے .....انھوں نے آپ کو ایک سلائیڈ دکھائی ہے .....آپ کو اے دیکھنے میں دفت در پیش ہوگی۔لیکن میہ وہ سلائیڈ ہے جو انھوں نے آپ کو دکھائی ہے ..... اور میہ وہی ہے جو پر دفیسر کیتھ مور نے کہا ہے کہ:

''خون کی پھٹک دکھائی دیتا ہے .....جس میں خون بند شریانوں میں منجمد ہے .... جما ہوا ہے .... اور جنین کے تیسرے ہفتے کے دوران خون کاعمل سرانجام نہیں پاتا .... یہ بعد میں سرانجام پانا شروع ہوتا ہے۔ لہذا یہ خون کی پھٹک کی شکل اختیار کر لیتا ہے .... منجمد خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اگر اس مر مطے پر اسقاط حمل ہو جائے تو بیرخون کی ایک پیٹک دکھائی دیتا ہے..... جما ہوایا منجمد خون دکھائی دیتا ہے۔'' دیکھ لیم کیمدا سے بیت میں اس میں محضر سے معامل کا میں اسلام

ڈاکٹر ولیم میمپیل کے تمام تر الزامات کا جواب محض ایک سطر میں دیناممکن

ې ده يد که:

''قرآن پاک میں جنین کے جومراحل بیان فرمائے گئے ہیں وہ ظہور پذیر ہونے پر بنیاد کرتے ہیں .....ظہور پذیری ..... پہلے ''علقہ'' ظہور پذیر ہوتا ہے ..... جونک کی طرح کی کوئی شے ..... یا خون کی پھٹک ..... یا جما ہوا (منجمد) خون .....''

اور ڈاکٹر کیمپیل نے درست کہا ہے کہ چھ خوا تین ان کے پاس آتی ہیں اور

کہتی ہیں کہ

"رراہ مہر ہانی خون کے اس انجماد کو دور کر دیں۔"

'' یہ خون کی پھٹک ہی دکھائی دیتا ہے اور بیمراحل ظہور پذیر ہونے پر بنیاد کرتے ہیں۔ یہ کسی الی شے سے تخلیق پاتا ہے جوخون کی پھٹک کی طرح دکھائی دیتی ہے ۔۔۔۔۔ ایک جونک کی طرح دکھائی دیتی ہے اور یہ چھھالی شے بھی ہوتی ہے جو چپک جاتی ہے۔''

اس کے بعد قرآن پاک فرماتا ہے کہ:

''ہم نے ''علقہ'' سے ''مضغفہ'' بنایا جس کا مطلب ہے کہ الیمی چیز جو چبائی گئی ہو (جس پر دانتوں کے نشان موجود ہوں)'' پروفیسر کیتھ نے پلاسٹک سیل کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو ''مضغفہ'' کی شکل دینے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان چبایا۔۔۔۔۔ اس کے بعد اس نے جنین کے ابتدائی مراحل کی تصاویر کے ساتھ اس کو ملایا اور دانتوں کے نشان ہو بہو اس کے

مشاہبہ پائے گئے۔ ڈاکٹر ولیم تیمپل نے کہا کہ:

''جب''علقہ'' ..... ''مضغه'' بن جاتا ہے تو وہ ہنوز چپکا رہتا ہے .... اور بیر ساڑھے آٹھ ماہ تک چپکا رہتا ہے ..... للذا قرآن پاک غلط فرماتا ہے (نعوذ باللہ)''

میں نے آغاز میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک ظہور پذیری بیان فرما

رہا ہے ..... جونک کی طرز کی ظہور پذیری ..... اور خون کی پھٹک جیسی ظہور پذیری ....

کی چبائی گئی شے جیسی ظہور پذیری میں تبدیل ہو جاتی ہے .... بی آخر تک ہی چپکی

رہتی ہے .... اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے .... کین مراحل کو ظہور پذیری میں منقسم کیا

گیا ہے .... کارکردگی اور کارگزاری میں منقسم نہیں کیا گیا ہے .... کارکردگی اور

کارگزاری میں منقسم نہیں کیا گیا .... مابعد قرآن یاک فرما تا ہے کہ:

"ہم نے "مضغه" كو "عظما" ميں تبديل كر ديا۔ تب ہڑيوں كو گوشت پہنايا گيا۔"

ڈاکٹر کیمپہل نے کہا ۔۔۔۔۔۔ اور میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں ۔۔۔۔۔ کہ گوشت اور کرکری ہڑیاں ۔۔۔۔۔ ہڈیاں ۔۔۔۔۔ وہ اکھے نثو ونما پاتے ہیں ۔۔۔۔ میں اس امر کے اتفاق کرتا ہوں ۔۔۔۔۔ آج اس میدان کا جدید علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گوشت اور ہڈیاں اکھے نثو ونما پاتی ہیں ۔۔۔۔۔ اور یہ نثو ونما 25 ویں اور 40 ویں دن کے دوران آفاز پذیر ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اور ای مرطے کو قرآن پاک "مضغه" کے حوالے ہے بیان فرماتا ہے ۔۔۔۔۔ لیکن یہ ابھی نثو ونما کی شکیل تک نہیں پہنی ہوتیں ۔۔۔۔۔۔ فرماتا ہے ۔۔۔۔ باب کے خاتے کے بعد جنین انسانی شکل پاتا ہے ۔۔۔۔۔ بہ ہڑیاں تشکیل پاتی ہیں۔۔ کے خاتے کے بعد جنین انسانی شکل پاتا ہے ۔۔۔۔۔ بہ ہڑیاں تشکیل پاتی ہیں۔۔

"42 ویں دن کے بعد ہڈیاں بنتا شروع ہوتی ہیں اور جنین کی شکل وصورت کسی قدر ایک ڈھانچ کے موافق ہو جاتی ہے اس مرطے میں اگر چہ ہڈیاں بنتا شروع ہو جاتی ہیں لیکن گوشت بنتا شروع نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔ مابعد 7 ویں ہفتے کے بعد اور 8 ویں ہفتے ہے آغاز پر گوشت بنتا شروع ہوتا ہے۔''

للذاقرآن ماك درست فرماتا بك.

"پہلے" علقہ" ..... پھر "مضغه" ..... پھر "عظما" .... اس کے بعد گوشت کا پہنایا جانا .... اور جب بیر مراحل سرانجام پا جاتے ہیں قرآن پاک کی وضاحت درست ثابت ہو جاتی ہے۔"

جیما که پروفیسر کیتھ مورنے کہاہے کہ:

''مراحل ..... جو اس میدان کے جدید علم میں بیان کیے گئے ہیں .... یعنی مرحلہ نمبر 1-2-3-4-5 .... بیمراحل گراہ کن ہے اور پریشان کن ہیں جبکہ قرآن پاک نے جنین کے جو مراحل بیان فرمائے ہیں وہ ظہور پذیری اور شکل وصورت پر بنیاد کرتے ہیں ..... وہ بہت بہتر اور برتر ہیں .....'' (الحمد للہ)

اس نے مزید کہا کہ:

" بجھے یہ تتلیم کرنے میں کوئی اعتراض نہیں کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن پاک کلام اللی ہے۔"
قرآن پاک کی سورۃ النساء .....سورۃ نمبر 4.....آیت نمبر 56 میں" درد"
کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا ..... ڈاکٹروں کی بیرائے تھی کہ دردمحسوں کرنے کا تعلق دماغ ہے ہے۔لیکن آج ہم پر بیا تکشاف ہو چکا ہے کہ:

"ہاری جلد میں بھی در دمحسوں کرنے کی حس موجود ہے۔" قرآن پاک سورۃ النساء .....سورۃ نمبر 4 .....آیت نمبر 56 میں فرما تا ہے کہ: "جفوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں آخیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔"

قرآن پاک کی بیرآیت مبار کہ بی<mark>نطا ہز کرتی ہے کہ:</mark> ''جلد میں کچھ الیمی شے موجود ہے جو درد کا احساس دلانے کی ذمہ دار بنتی ہے۔''

ومه داری ہے۔ قرآن پاک کا اشارہ'' دردمحوں کرنے کی حس'' کی جانب ہے۔ پروفیسر تاجاس ..... ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ (علم تشریح الاعضاء) ..... چیا نگ مائی یو نیورٹی ..... تھائی لینڈ .....اس پروفیسر نے جلد کی دردمحسوں کرنے کی حس کے خمن میں بہت زیادہ حقیق سرانجام دی تھی۔ دراصل اے اس امر پریفین نہیں آ رہا تھا کہ قرآن پاک نے اس حقیقت کا انکشاف 1400 برس قبل کر دیا تھا۔ مابعد اس نے قرآن پاک کی اس مخصوص آ بت مبارکہ کے ترجے کی تصدیق کی۔

ر وفیسر موصوف قرآن باک کی اس آیت مبارکه کی سائنسی تھیج سے اس قدر متاثر ہوا کہ:

> 8 ویں سعودی میڈیکل کانفرنس ..... ریاض میں منعقد ہو رہی تھی۔اس کانفرنس کا موضوع تھا کہ: ''قرآن مبارک اور سنت مبارک میں سائنسی نشانات۔'' اس کانفرنس میں پروفیسر موصوف نے بڑے گخر کے ساتھ یہ

اقراد کیا که:

لا الله الا الله محمر رسول الله

الله كسواكوكى عبادت ك لائق نبيل محمصلى الله عليه وآله وسلم الله كرسول بين -

میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن پاک کی سورۃ کم البجدہ .....سورۃ نمبر. 41.....آیت نمبر 53 سے کیا تھا۔ جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

> ''ابھی ہم انھیں دکھا کیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں یہاں تک کدان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔''

محض یمی ایک آیت ڈاکٹر تاجان کو بہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ:

"قرآن بإك كلام البي ہے-"

کھ لوگوں کو دس آیات درکار ہوں گی ..... کھ لوگوں کو 100 آیات درکار ہوں گی ..... اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو 1000 آیات کے بعد بھی حق کوتشلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔

اليے لوگوں كو قرآن باك سورة البقره ..... سورة نمبر 2 ..... آيت نمبر 18

میں فرما تا ہے کہ:

''بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں۔''

لينى بدلوك سجمن والنبيس بين اورسيد هے راستے پر چلنے والے نبيس بين-

بائيبل بھی کچھائی تتم کا ذکر بيان کرتی ہے....ميتھيو کی انجيل .....مورة نمبر

13 ..... آیت نمبر 13 میں بائیل بیان کرتی ہے کہ:

"ووسنتے نہیں ..... دیکھتے نہیں اور نہ ہی بدلوگ مجھیں گے۔"

اور جہال تک جنین کے بارے میں دیگر مباحث کا تعلق ہے تو انشاء اللہ میں انھیں اپنی جوابی تقریر میں اپنا موضوع بناؤں گا بشرطیکہ وقت نے اجازت دی ..... میں نے اس موضوع کے دیگر حصول کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے ..... ''وہ حمتہ ہے انکیل سائنس کی روشنی میں'' آغاز میں میں آپ کو یہ باور کروانا جا بول گا کہ قرآن یاک سورة رعد .... سورة نمبر 13 .... آیت نمبر 38 میں فرما تا ہے کہ:

" بم نے بہت ی الہامی کتب نازل کیں۔"

لیکن قرآن پاک میں نام لے کر محض 4 الہامی کتب کا ذکر فرمایا گیا ہے:

- 😵 تورات
  - ال الحال
    - انجيل 🏶

- 🕸 قرآن پاک
- تورات حفرت موی علیه السلام پر نازل فرمائی گئی
  - پ از اور حضرت داؤدعلیه السلام پر نازل فرمائی گئ
  - 🐞 نجيل حفزت عيسيٰ عليه السلام پر نازل فرما كَي گئي
- قرآن پاک آخری اور حتی الہای کتاب جوآخری اور حتی رسول حضرت محمد
   صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔

ين ايك وضاحت ميش كرنا جا مول كا .... من مرايك فرد يريه واضح كرنا

## چاہوں گا کہ:

''وہ بائیل جس کے بارے میں عیسائی یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کلام البی ہے ..... یہ بائیل وہ'' انجیل'' نہیں ہے جس پرمسلمان ایمان رکھتے ہیں اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تقی .....موجود بائیبل ہماری نظروں میں ..... عین ممکن ہے کہ اس میں کئی اقسام اللی بھی موجود ہولیکن اس میں گئی اقسام کے کلام کی شمولیت کی گئی ہے .... اس میں تاریخ دانوں کا کلام بھی شامل ہے .... اصلاح کاروں کا کلام بھی شامل ہے .... اسلاح کاروں کا کلام بھی شامل ہے .... فیم بیغ بران کا کلام بھی شامل ہے .... اس میں کئی ایک سائنسی فیامیاں بھی موجود ہیں ۔'

اگر بائیل میں کھ سائنس نکات موجود ہیں .....تو بیشک و هیے ہے بالاتر نہیں ہیں۔... تو بیشک و هیے ہے بالاتر نہیں ہیں ہیں؟ .... بیر کلام اللی کا حصتہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن سائنسی خامیوں کے بارے میں کیا خال ہے؟ .... اس کے غیر سائنسی حصے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ اس کو خدا کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں؟

مين اين عيسائي بهائيون اور بهنون بريدواضح كردينا جابها مول كه:

"بائیل اور سائنس" پر میری گفتگو سے میری مراد ان کے جذبات کو تقسس پہنچانا نہیں ہے ..... اگر اپنی گفتگو کے دوران نادانتگی میں میں کسی کے جذبات کو تقسس پہنچانے کا باعث بنوں تو میں اس کے لیے آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔"

ان وضاحت سے میرامقعد بیہ کہ:

" كلام اللي ميس سائنسي غلطيون كاكوئي احتمال نهيس موسكتا-"

جيها كه حفرت مي عليه السلام في فرمايا تماكه:

'ستخائی کی طاش کرو ..... مارے پاس پرانی انجیل بھی ہے ..... اور نگی انجیل بھی ہے ..... اب آپ کو آخری اور حتی کتاب کی پیروی کرنی جا ہے جو کہ قرآن پاک ہے۔'' جہاں تک ڈاکٹر ولیم کیمپیل کا تعلق ہے ..... میں ان کے ساتھ زیادہ آزادانہ تبادلہ خیال کر سکتا ہوں ..... کیونکہ انھوں نے کتاب بھی تحریر کر رکھی ہے بہ عنوان: '' قرآن اور بائیل ..... تاریخ اور سائنس کی روشن میں''

اور انھوں نے اپنا خطاب بھی پیش کیا ہے ..... اور وہ ایک طبی ڈاکٹر بھی ہیں گیا ہے ..... اور وہ ایک طبی ڈاکٹر بھی ہیں ۔... ہیں ان کے ساتھ بہت رسی رویہ روانہیں رکھ سکتا ..... جہاں تک دیگر مسیحی ، برادری کا تعلق ہے .... میں ان سے اس امر پر پیشکی معذرت خواہ ہوں اگر دوران خطاب نادانتگی میں میری طرف سے ان کے جذبات کو کسی فتم کی تھیں پہنچے .... میں اسلے میں ان سے پیشکی معذرت خواہ ہوں۔

آیئے ہم یہ تجزیہ کریں کہ بائیبل جدید سائنس کے بارے بیل کیا کہتی ہے۔ پہلے ہم فلکیات (علم ہیئت) کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ کر است کرتے ہیں۔

بالمیل کا نات کی تخلیق کے بارے یس کہتی ہے کہ

''آغاز میں ..... پہلی کتاب..... بائیمیل کی پہلی کتاب ( بک آف جینیس ).....باب اوّل.....''

يه كېتى ہےكه:

''الله تعالیٰ نے آسانوں اور زشن کی تخلیق چھ دنوں ش فرمائی ..... اور بیرات اور دن کا حوالہ بھی دیتی ہے.... یعنی 24 سمھنٹے کے دن کا حوالہ پیش کرتی ہے۔''

آج سائنس دان ميس يه بتاتے بيل كه:

قرآن پاک بھی چید ایام ' کی بات کرتا ہے .... اس عربی لفظ کی واحد

"دورائي بهت اور يه 24 گفتوں پر بھی محيط ہوسكا ہے اور يه ايك بهت ليے دورائي پر بھی محيط ہوسكا ہے اور يه ايك بهت ليے دورائي پر بھی محيط ہوسكا ہے ..... ايك يوم ..... ايك دور .... عصر يا عبد .... مائنس دان يه كتبے بيں كه جميں اس امركو ماننے بيں كوئى اعتراض نهيں .... كه اس دنيا كى تخليق چھ يوم بي فرمائى گئي تھی ليكن يه چھ يوم 24 سمھنے فى يوم نہيں بلكه ايك ليے دورائي فى يوم پر محيط تھے۔

بائیل ..... بائیل کی پہلی کتاب .....سورۃ نمبر 1..... آیت نمبر 3 اور 5 میں بیان کرتی ہے کہ:

"روشیٰ کی تخلیق پہلے روز فرمائی گئی تھی ..... روشیٰ کے ذرائع ستارے اور سورج وغیرہ چوشے روز تخلیق فرمائے گئے تھے۔"

روشیٰ کے ذرائع کیے چوتے روز تخلیق فرمائے جا سکتے ہیں؟ ..... پہلے دن روشیٰ کہاں سے میسر آئی تھی؟ بہ غیرسائنسی جواز ہے۔

🛊 بائيل .... بائيل كى پېلى كتاب .... مزيد كهتى ہے كه:

''زمین کوتیسرے دن تخلیق فرمایا گیا تھا۔''

سوال مير پيدا موتا ہے كه:

''زین کی عدم موجودگی میں آپ رات اور دن سے کیے متعارف ہو سکتے ہیں؟''

دن زمین کی گردش کا مرہون منت ہے ..... جب زمین ہی موجود نہ ہوگی تو آپ کورات کیے میسر آئیں گے؟

- بائیل کی پہلی کتاب سورۃ نمبر 1 ..... آیات نمبر 9 تا 13 کہتی ہے کہ:
   'زمین کی تخلیق تیسرے دن فرمائی گئی تھی۔'
  - پی بائیل سورة نمبر 1 ..... آیات نمبر 14 تا 19 کہتی ہے کہ:

"سورج اور چائد چوتھے روز تخلیق فرمائے گئے تھے۔" آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ:

"ز مین سورج کا ایک حقتہ ہے ..... بیسورج سے پہلے تخلیق نہیں پاسکتی۔"

یہ جواز بھی غیر سائنس ہے۔

ایکیل کی پہلی کتاب سورہ نمبر 1.....آیات نمبر 11 تا 13 کہتی ہے کہ:

''نباتات وغيره ك<mark>ى تخليق تيسرے دن فرمائي گئي تھی۔''</mark>

اور يمي بالكيل كهتى ہے (سورة نمبر 1 ..... آيات نمبر 14 تا 19) كه:

"سورج کی تخلیق چوتھے روز فرمائی گئی تھی۔"

سوال ميه پيدا ہوتا ہے كه:

🛊 سورج کی روشنی کے بغیر نبا تات کس طرح وجود بذیر ہو سکتے ہیں؟

سورج کی روشیٰ کے بغیر وہ کس طرح زندہ رہ کتے ہیں؟

یں بائیل سورة نمبر 1 ..... آیت نمبر 16 میں کہتی ہے کہ:

"خدا نے دو روشنیاں تخلیق فرما کیں ..... بڑی روشنی ....

سورج .... ون پر حکمرانی کرنے کے لیے .... اور چھوٹی (کم)

، روشی جاند .... رات پر حکمرانی کرنے کے لیے۔"

اس آیت کا حقیق ترجمه ..... اگر آپ عبرانی زبان (یبودی زبان) میں اس مواد کو دیکھیں ..... اس کا مطلب ہے"چراغ" ..... چراغ جو اپنی روشی کے حال میں ..... اور اگر آپ دونوں آیات یعنی آیت نمبر 16 اور 17 کا اکٹھا مطالعہ کریں تو آپ زیادہ بہتر منتیج تک پہنچ سکتے ہیں .....آیت نمبر 17 کہتی ہے کہ:

"خدا تعالى نے الحيس آسان ميں ركھا تاكه زمين كوروشى مهياك

جا سکے۔"

"ز مین کوروشی عطاکی جاسکے" ....اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ:
" نے مین کوروشی عطاکی جاسکے "

''سورج اور جاند کی روشی ان کی این روشی ہے۔''

اور بیام ہمارے اس سائنس علم سے اختلاف رکھتا ہے جومتند سائنس علم ہم آج رکھتے ہیں۔

کھا ایسے لوگ بھی موجود ہیں جومصالحت کی راہ ابنانے کے خواہش مند ہو سکتے ہیں اور بیلوگ کہتے ہیں کہ:

"بائيل من بتائے محے چھ دن .... حقیقت میں دور .....

عصر .... يا عبد كاحواله دية بي ....قرآن ياك كى طرح ....

يعنى ايك لمبا دورانيه .....نه كه 24 محفثول پرمحيط ايك دن-"

ان کی میہ بات غیر منطق ہوگ ۔۔۔۔ آپ بائیل ش "دون" اور "رات" کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔۔۔۔ میہ واضح طور پر 24 گھنٹوں پر محیط دن کا تذکرہ ہے۔۔۔۔۔لیکن اگر میں مطابقت رکھنے والی سوچ کا اظہار کروں ۔۔۔۔۔ کوئی مسئلہ نہیں ۔۔۔۔ بیس آپ کی غیر منطق دلیل بھی تشلیم کر لیٹا ہوں ۔۔۔۔۔ لیکن اس کے باوجود وہ تحض ایک سائنسی غیر منطق دلیل بھی تشلیم کر لیٹا ہوں ۔۔۔۔۔ لیکن اس کے باوجود وہ تحض ایک سائنسی خمر منطق دلیل بھی تشلیم کر ایٹا ہوں گے۔۔۔۔۔ اور وہ ہے چھ دنوں میں کا تنات کی اختلاف یا غلطی حل کرنے کے قابل ہوں گے۔۔۔۔۔ اور وہ ہے چھ دنوں میں کا تنات کی کی تخلیق ۔۔۔۔۔ اور دوسری سائنسی غلطی یا اختلاف ۔۔۔۔۔ پہلے دن روشن اور تیسرے دن زمین کی تخلیق فرمائی گئی۔۔۔۔۔ اور اس طرح بقایا چاز اختلا فات ۔۔۔۔۔ 4 سائنسی غلطیاں ۔۔۔۔ ان کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا۔

محداوك يه كهد عكة بين كه:

''اگر یہ دورانیہ 24 سی تھنے پر محیط ہے تب ایک دن میں سورج کی روشیٰ کی عدم موجودگی میں نباتات کیوں نہیں پرورش پاسکتے ہیں؟''

بهتر ....اگرآپ به کتے ہیں کہ:

"نباتات کی تخلیق سورج کی تخلیق ہے قبل سرانجام پائی گئی
ساوران کی پرورش 24 گھنٹے پرمحیط دن میں ممکن ہے .....
می مساوران کی پرورش 24 گھنٹے پرمحیط دن میں ممکن ہے .....
می محملے کوئی اعتراض نہیں ہے ..... کین آپ بینہیں کہ سکتے کہ بیان کردہ یہ
دن 24 گھنٹوں پر بھی محیط ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لمبے دوراہے پر بھی محیط
ہیں ..... اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لمبے دوراہے پرمحیط ہیں تب آپ اپنا مسئلہ نمبر 1
اور 3 تو عل کر سکتے ہیں لیکن آپ کے چارمسلے ہنوز باتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں
کہ دن 24 گھنٹوں پرمحیط ہیں ..... تو محض اپنا مسئلہ نمبر 5 عل کر سکتے ہیں ..... اور
آپ کے بقایا پانچ مسئلے ہنوز باتی رہتے ہیں اور یہ ایک غیر سائنسی امر ہے۔

بېركيف ميں بيدمسّله دُاكْرُ وليم ميمپل پرچپورُتا ہوں كه وه كيا كہنا جاہتے ہيں۔ اگر وہ سه كہتے ہيں كه:

"يد 24 گھنٹول پرمحيط ايك دن ہے-"

اس طرح وہ بیشلیم کررہے ہوں کہ کا نتات کی تخلیق میں بائیل کے حوالے سے بانچ سائنسی نقائق پائے جاتے ہیں۔

جہاں تک زمین کے متعلّق نظریے کا تعلّق ہے تو بہت سے ایسے سائنس دان موجود میں جنموں نے بیدا کشاف کیا ہے کہ:

"اس كا نات كا خاتمه كيے موكاء"

پھے سائنس دان درست بھی ہو سکتے ہیں ادر پکھ سائنس دان غلط بھی ہو سکتے ہیں ادر پکھ سائنس دان غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ سکتے ہیں۔ کیا دنیا فنا ہو جائے گی یا ہمیشہ باقی رہے گی .....اس امر سے قطع نظریہ کہنا عین درست ہے کہ یہ دونوں امور بیک وقت ممکن نہیں ہو سکتے ..... یہ غیر سائنسی نظریہ ہوگا .....لیکن بائیل کے حوالے سے یہ دونوں امور بیک وقت ممکن ہو سکتے ہیں۔ بائیل ( بک آف ہیروز (Book of Herrews) سسورۃ نمبر 1۔۔۔۔۔ آیات نمبر 1 اور 11 اور بک آف سام (Book of Psalms) سسورۃ نمبر 10۔۔۔۔۔ آیت نمبر 25 اور 26 میں درج ہے کہ:

"خدا تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بید فنا ہو جائے گا۔"

اور اس کے بالکل برعکس بائیل کی پرانی کتاب (Book of مرانی کتاب Ecclesiastics) سورة نمبر 1 اور بک آف سام .....سورة نمبر 78 اور بک آف سام ...... 78

'' یہ کا نئات ہمیشہ قائم رہے گی۔۔۔۔۔ زمین ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔''

میں یہ امر بھی ڈاکٹر ولیم کیمپیل پر چھوڑتا ہوں کہ وہ بذات خود فیصلہ کریں کہ دونوں میں یہ امر بھی ڈاکٹر ولیم کیمپیل پر چھوڑتا ہوں کہ وہ بذات خور فیصلہ کریں کہ دونوں میں سے آبیت جوڑا غیر سائنسی بنیادوں کا حامل ہے ...... دونوں امور بیک وقت رونمانہیں ہو سکتے کہ:

"ز بین فنا بھی ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم بھی رہے۔" یہ غیر سائنسی بنیاد ہے۔

بائيل سورة نمبر 26 ..... آيت نمبر 11 مي كهتي ہے كه:

"أسان كے ستون كانبيں گے۔"

قرآن پاکسورۃ لقمان ....سورۃ نمبر 31 .....آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے کہ:
"آسان بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ اس نے آسان بنائے بغیر ستون کے .... کیاتم دیکھتے نہیں۔"

ليكن بالميل كہتى ہے كه:

"أ سان ستونول برقائم بين-"

"حتیٰ که زمین بھی ستونوں پر قائم ہے۔"

آیئے ال امر کا تجزیہ کریں کہ ہائیل''غذا اور غذائیت' کے بار<mark>ے میں کیا کہتی ہے؟</mark> ہائیل کی پہلی کتاب ( بک آف جینیسس )....سورۃ نمبر 1.....آیت نمبر

.29 کہی ہے کہ:

''خدا نے شمھیں تمام تر نباتات کے نیج عطا فرمائے ہیں ..... پھل دار درخت عطا فرمائے ہیں ..... وہ جو یجوں کے حامل ہیں .....اور تمھارے لیے گوشت۔''

نیا بین الاقوای ایدیش کہتا ہے کہ:

'' پیجوں کے حامل نباتات ..... اور مچلوں کے حامل درخت تمہاری غذا ہیں ..... خوراک ہیں ..... یہ تمام کے تمام آپ کی خوراک ہیں۔''

آج كل حى كدايك عام مخص بعى جانا ہے كه:

'' کُل ایک زہر ملے نباتات بھی موجود ہیں .....اور اگر آپ ان کو اپنی خوراک بنائیں گے تو صاف فلاہر ہے کہ آپ موت سے ہمکنار ہوجائیں گے۔'' "کیا اس کائات کا خالق اور اس کائنات کے بای بینیں جانے کہ اگر آپ زہر ملے نباتات کو اپنی خوراک بنائیں گو آپ موت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔"

ميراخيال ہے كه:

''ڈاکٹر ولیم کیمپیل اپنے مریضوں کو ایسے نباتات کھانے کی تلقین نہیں کرتے ہوں گے۔''

ایک حقیقی عیسائی کی پہچان کے لیے بائیل سائنسی بنیادوں پر استوار ایک امتحان پیش کرتی ہے۔

مارك كى انجيل ..... سورة نمبر 16 .... آيت نمبر 17 اور 18 .... بيان كرتى

ہےکہ:

'دحقیق عیسائی ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہوں گی اور ان نشانیوں میں سے ..... میرے نام پر وہ برائیوں کا خاتمہ کریں گے ..... وہ بدلی زبانیں بولیں گے ..... نئی زبانیں بولیں گے ..... وہ سانپ خوری کریں گے ..... اور اگر وہ زہر قاتل کا استعال کریں گے ..... ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ گا ..... اور جب وہ کسی بیار پر اپنا دست رکھیں گے .... وہ بیار شفایاب ہو جائے گا۔''

یہ سائنسی بنیادوں پر استوار ایک امتحان ہے..... ایک آ زمائش ہے..... سائنسی اصطلاح میں..... یہ''تقید لقی امتحان'' کہلاتا ہے..... جو ایک حقیق دین دار عیسائی کے لیے مخصوص ہے۔

اپی زندگی کے گذشتہ دس برسول کے دوران میں ہزاروں عیسائیوں کے

ساتھ بنش نفیس را بطے میں رہا ہوں ..... ان میں عیسائی مشزیاں بھی شامل ہیں ..... میں نے ایک بھی عیسائی ایسانہیں ویکھا جس نے بائیبل کا یہ "نفدیقی استحان" پاس کیا ہو ..... میں نے ایک عیسائی بھی ایسانہیں ویکھا جس نے زہر خوری کی ہواور وہ موت کو گلے لگانے سے نے لکا ہو .....اور سائنس کی اصطلاح میں یہ "غلط بیانی کا امتحان" ہے .... "جعل سازی کا امتحان" ہے ....اس کا مطلب یہ ہے کہ:

"اگرکوئی غلط محف بیامتحان دینے کی کوشش کرتا ہے .....اور زہر خوری کرتا ہے ...... تو وہ موت سے ہمکنار ہو جائے گا ..... اور ایک غلط محف اس امتحان میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرے گا ..... کیونکہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں ..... اور "غلط بیانی کے امتحان" میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ناکامی سے دوچار ہوں گے ..... البذا وہ محف جوایک حقیقی عیسائی دین دار نہ ہوگا وہ اس امتحان میں بیٹھنے کی کھی جرائے نہیں کرے گا۔"

میں نے ڈاکٹر ولیم میمپیل کی تحریر کردہ کتاب بہ عنوان: '' قر آن اور بائیبل تاریخ اور سائنس کی روشی میں''

كا مطالعه كرركها باوريس يرتبليم كرتا مول كه:

"وو ایک حقیق عیسائی دین دار ہے ..... اور کم از کم میں اس سے یہ تو قع کروں گا کہ مجھے اس" غلط بیانی کے امتحان "....." جعل سازی کے امتحان "کی تقیدیق کرے۔ "

دیگر لوگوں سے میں بدورخواست کرول گا کہ:

"راه مهرمانی یقین کریں .... میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل سے یہ ہرگز

نہیں کہوں گا کہ وہ زہر قاتل استعال کریں ..... کیونکہ میں اس مباحثے کوخطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔''

میں جو کچھ کروں گا وہ بیہ ہے کہ:

''میں ان کو محض پیہ کہوں گا کہ وہ بدلیی زبان بول کر دكھائيں .....نئ زبانوں ميں ..... ادر جيبا كه آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک ایس سرزمین ہے جو 1000 سے زائد زبانوں کی حامل ہے ..... میں ڈاکٹر موصوف ہے محض میہ درخواست كرول گا..... كه وه محض تين الفاظ بوليس..... "ايك سو روییہ'' ..... 17 سرکاری زبانوں میں سے ..... ہندوستان میں محض 17 زبائيس سركاري زبانيس بين .... اور ڈاكٹر وليم كيمييل كے ليے اس امركوآ سان تر بنانے كے ليے .....ميرے ياس ''ایک سورویے'' کا کرنی نوٹ موجود ہے .....اور اس پرتمام 17 سرکاری زبانیں رقم ہیں .... ہندی اور انگریزی کے علاوہ .... میں ان کی معاونت سرانجام دول گا ..... میں انھیں آغاز سے آشنا كروا دول كا ..... اك سو رويبي (Ek sav rupaiya) (مندي ميل).....

"بقایا 15 زبانیں بھی اس کرنی نوٹ پر موجود ہیں ..... بین ڈاکٹر موجود ہیں ..... بین داکٹر موجود ہیں ..... بین موصوف سے درخواست کروں گا کہ وہ انھیں پڑھیں ..... بین جانبا ہوں کہان کا امتحان مہ کہتا ہے کہ:

"وہ بدلی زبانیں بذات خود بولیں کے کہیں سے پڑھے بخیر....لین میں ان کے امتحان کوآسان تربتانا جا ہتا ہوں.....

کونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جا کیں .....

کیونکہ کوئی تو عیسائی دین دار اس امتحان میں کامیاب ہو .....

کیونکہ اس سے پہلے میں نے کسی کو اس امتحان میں پاس ہوتے نہیں دیکھا..... لہذا اگر چہ وہ بدلی زبان بغیر پڑھے نہیں بول سکتے تو کم از کم پڑھ کر ہی بول دیں ..... میں اس کو ہرا نہیں مناوُں گا اور ان کے اس امر کو بخوشی تتلیم کر لوں گا ..... اور میں اس تقریب کے چیئر مین سے درخواست کروں گا کہ وہ یہ کرنی اس تقریب کے چیئر مین سے درخواست کروں گا کہ وہ یہ کرنی نوٹ ڈاکٹر ولیم کیمپیل کو دیں ..... انھوں نے ابھی جوائی تقریر کرنی نوٹ ڈاکٹر ولیم کیمپیل کو دیں ..... انھوں نے ابھی جوائی تقریر کرنی ہے ..... انگوں نے ابھی جوائی تقریر کرنی ہے ..... انگوں نے ابھی جوائی تقریر کرنی ہے ..... انگوں نے ابھی جوائی تقریر کرنی ان انفاظ۔''

بائیل'' پانی" کے بارے میں کیا کہتی ہے؟

بائیبل (حینیسس) .....سورۃ نمبر 9 .....آیات نمبر 13 تا 17 کہتی ہے کہ:
''طوفان نوع علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو پانی میں غرق کرنے
کے بعد ..... اور ایک طوفان کے نازل ہونے کے بعد ..... خدا
نے فر مایا کہ:

"میں نے آسان پر ایک قوس قزح نمودار کی ہے اور یہ اس وعدے کی علامت ہے ۔۔۔۔ یہ بی نوع انسان کے ساتھ اس وعدے کی علامت ہے کہ میں دوبارہ طوفان کے ذریعے دنیا کو نیست و نابود نہ کروں گا۔"

سی غیر سائنسی نظریے کے حامل شخص کے لیے تو بید خیال کانی خوش کن ہے کہ:
"بہت خوب .....قوس قزح اس امر کی علامت ہے کہ خدا تعالیٰ
دوبارہ بھی یانی کے طوفان کے ساتھ دنیا کوفنانہیں کرے گا۔"

ليكن آج ہم بخوبی جانتے ہیں كہ:

'' قوس قزح بارش یا گہر کے ساتھ سورج کی روشی کے انعطاف کی بدولت منظر عام پر آتی ہے۔''

یقیناً حفزت نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے ہزاروں قوس قزح منظر عام پر آچکی ہوں گی .....اگریہ کہا جائے کہ:

> ''حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے قبل روشیٰ کے انعطاف کا قانون موجود نہ تھا۔''

> > تو بیدایک غیرسائنسی بات ہو<mark>گ۔</mark>

طب کے میدان میں عہد نامہ قدیم کی تیسری کتاب (Leveticus) ..... سورہ نمبر 14..... آیات نمبر 49 تا 53 کہتی ہے کہ:

> ''گھر کو کوڑھ کے متعدی جراثیم سے پاک کرنے کے لیے ..... دو پرندے لیں ..... ایک پرندے کو ہلاک کریں ..... لکڑی لیں ..... اس کو تولیں ..... اور دوسرا زندہ پرندہ ..... اسے پانی میں ڈبوئیں ..... ہتے پانی میں ڈبوئیں ..... اسے 7 مرتبہ گھر پر چھڑکیں ..... اس کے ساتھ 7 مرتبہ گھر پرچھڑکاؤ کریں۔''

مکان کوکوڑھ کے متعدی جراثیم سے پاک کرنے کا بیالی انوکھا طریقہ ہے کہ:

"گر کو کوڑھ کے متعدی جراثیم سے پاک کرنے کے لیے خون
کا چھڑکاؤ کریں۔"

آپ جائے ہیں کہ:

''خون جراثیموں اور بیکٹیریا کی افزائش کے لیے ایک بہترین آماجگاہ ہے۔''

میراخیال ہے کہ:

'' واکٹر ولیم کیمپیل آپریش تھیڑ کو جراثیوں سے پاک کرنے کے لیے بیاطریقہ ہرگز استعال نہیں کرتے ہوں گے۔''

> "اگر ایک عورت زیچ (لڑکا) کوجنم دی ہے تو وہ 7 دنوں تک ناپاک رہتی ہے اور اس کی ناپا کی کا بید دورانیہ مزید 33 روز تک جاری رہتا ہے۔

> اگروہ مادہ نیچ (لڑکی) کوجنم دیتی ہےتو وہ دو ہفتوں تک ناپاک رہے گی اور اس کی ناپاکی کا دورانیہ مزید 66 روز تک جاری رہے گا۔''

> > مخفرطور پرید کہا جا سکتا ہے کہ:

"اگر ایک عورت لڑ کے کوجنم دیتی ہے تو وہ 40 روز تک ناپاک رہتی ہے اور اگر وہ لڑکی کوجنم دیتی ہے تو وہ 80 روز تک ناپاک رہتی ہے۔"

میں ڈاکٹر ولیم کیمپہل سے بیسوال کروں گا کہ:

"اگر ایک عورت لڑک کوجنم دیتی ہے تو وہ لڑکے کوجنم دینے کی نسبت کیوں دوگئی مدت تک ناپاک رہتی ہے۔" میں جاہوں گا کہ ڈاکٹر ولیم کیمپیل اس سوال کا جواب سائنسی بنیا دوں پر فراہم کریں۔ بائیبل بدکاری کے ضمن میں بھی کیا خوب امتحان تجویز کرتی ہے ..... یہ کیسے جانچ کی جائے گی کہ کوئی عورت بدکاری کی مرتکب تشہری ہے؟

بک آف نمبرز .....سورة نمبر 5 ..... آیات نمبر 11 تا 31 میں جو کھے بائیبل کہتی ہے میں اسے مختر بیان کروں گا کہ:

''پاوری کوکسی برتن عی مقدل پائی لینا چاہیے.....اس کے بعد زیان سے کچومٹی اٹھائی چاہیے اور اے پائی کے برتن عیں ڈال دینا چاہیے.....اور اس پرلفن طعن دینا چاہیے اور اس پرلفن طعن کرنے کے بعد سیار اور اس پرلفن طعن کرنے کے بعد سیار اور اگر عورت کو بلا دینا چاہیے اور اگر عورت نے بدکاری کی ہوگی تو یہ پائی پینے کے بعد بیلن طعن اس کے جہم عین داخل ہو جائے گا۔.... اس کا معدہ عوج جائے گا۔.... ان کی ران گل سر جائے گی اور لؤگ اس کولعن طعن کریں گے۔ ان کی ران گل سر جائے گی اور لؤگ اس کولعن طعن کریں گے۔ اگر عورت نے بدکاری نہ کی ہوگی تو وہ ٹھیک ٹھاک رہے گی۔''

بيجاني كرف كاالوكما طريقه كه:

"عورت نے بدکاری کی ہے یا جین گیجن کیج"

آپ جائے ہیں کہ:

''آئ کی گل ونیا مجر میں ..... ونیا کے مختلف خصول بیس الکول مقد مات عدالتوں میں زیر التوا پڑے بیں ..... مقد مات عدالتوں میں زیر التوا پڑے بیں ..... محض اس بنا پُر کہ کھی شرکی عورت نے کہ کسی نہ کئی عورت نے کہ کمی نہ کئی عورت نے کہ کاری میں ملوث ہوئے کا برگاری میں ملوث ہوئے کا الزام طاکد کیا گیا ہوتا ہے۔

میں نے اخبارات میں بھی پڑھا تھا اور ذرائع ابلاغ سے بھی مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ عظیم ملک امریکہ کا صدر کلنٹن ..... وہ ایک جنسی اسکینڈل میں ملوث ہوا تھا۔

میں جران ہوں کہ امریکی عدالت نے کیوں نہ ''کڑوا پانی کا امتحان'' کا بندوبت کیا ۔۔۔۔۔ بدکاری کے لیے اس امتحان کو کیوں زیر نظر نہ رکھا؟ ۔۔۔۔۔ امریکی عدالتیں بدکاری کے مقدمات کے ضمن میں اس امتحان کا اہتمام کیوں نہیں کرتیں ۔۔۔۔۔ اس عظیم ملک امریکہ کی مشزیاں بالخصوص جو طب کے میدان ہے متعلق ' بیں ۔۔۔۔ میرے محرم اور معزز ڈاکٹر ولیم کیمپیل کی طرح ۔۔۔۔۔ انھوں نے اپنے صدر کانٹن کی ضانت کروانے کے لیے انھوں نے اپنی کے امتحان' کا طریقہ کیوں اختیار نہ کیا؟''

ریاضی ایک الی شاخ ہے جو کہ سائنس کے نزدیک تر واقع ہوئی ہے .....
اس سے بھی آپ مسائل وغیرہ حل کر سکتے ہیں ..... بائیبل میں ہزاروں اختلافات
موجود ہیں ....سینکروں اختلافات ریاضی سے متعلق ہیں ....میں ان میں سے پچھ
اختلافات کو اپنا موضوع بناؤں گا۔

ازرا (Ezra) سورة نمبر 2 ..... آیت نمبر 1 اور نیهما (Nehemiah) ..... سورة نمبر 7 ..... آیت نمبر 6 میں درج ہے .....موادیہ ہے کہ:

''جب اوگ جلاوطنی سے لوئے ..... بابلون سے لوئے ..... جب بابلون کے شاہ نیو بو میلڈ سر (Nebucheldeser) ..... جب اس نے اسرائیل سے لوگوں کو آزاد کیا ..... وہ اسیری سے واپس آئے ..... اور ان لوگوں کی فہرست دی گئی ہے ..... یہ فہرست آئے ..... یہ فہرست

ازرا میں .....سورۃ نمبر 2 آیات نمبر 2 تا 63 اور نمیما میں ..... سورۃ نمبر 7 سے 65 میں دی گئی ہے .... سے فہرست ناموں کے ساتھ اور رہا کیے گئے لوگوں کی مقدار کے ساتھ دی گئی ہے .... ان 60 آیات میں کم از کم 18 مرتبہ ان 60 میں بالکل وہی ہے لیکن تعداد مختلف ہے .... ان دو سورتوں کی مام بالکل وہی ہے لیکن تعداد مختلف ہے .... ان دو سورتوں کی میں .... میرے کم آیات میں کم از کم 18 مرتبہ اختلافات موجود ہیں .... میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام تر فہرست موجود ہے ....میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام تر فہرست کا تذکرہ کروں .... 60 ہے کم آیات موجود ہیں۔'

"ان او گول کی مجموعی تعداد اگر آپ جع کریں جوعبادت کے لیے جسے وہ 42,360 بنتی ہے۔۔۔۔۔ اور اگر آپ جی عبادت کے لیے جع خے وہ 42,360 بنتی ہے۔۔۔۔۔ اور اگر آپ جیریما کا مطالعہ کریں۔۔۔۔۔۔ اور اگر آپ جیریما کا مطالعہ کریں۔۔۔۔۔۔ اور آگر آپ جیریما کا مطالعہ تعداد 42,360 بن بنتی ہے۔۔۔۔۔ لیکن اگر آپ ان تمام آیات تعداد جع کریں جس کا میں نے ہوم ورک کیا ہے۔۔۔۔۔ یہ ازرا کی فہرست ہے۔۔۔۔۔ اور یہ نہیما کی فہرست ہے۔۔۔۔۔ ادرا کی فہرست ہے۔۔۔۔۔ اور یہ نہیما کی فہرست ہے۔۔۔۔۔ ازرا کی مورۃ نمبر 2۔۔۔۔ اگر آپ ان کو جع کریں۔۔۔۔ کریں۔۔۔۔ میں نے اپنا ہوم ورک کیا ہے۔۔۔۔۔ اگر آپ ازرا کی سورۃ نمبر 2 کو جع کریں تو یہ تعداد 42,360 نہیں بنتی بلکہ یہ تعداد 42,360 نہیں بنتی بلکہ یہ تعداد 42,360 نہیں بنتی بلکہ یہ سورۃ نمبر 7۔۔۔۔۔ تب بھی یہ تعداد 42,360 نہیں بنتی بلکہ یہ سورۃ نمبر 7۔۔۔۔۔ تب بھی یہ تعداد 42,360 نہیں بنتی بلکہ یہ سورۃ نمبر 7۔۔۔۔۔ تب بھی یہ تعداد 42,360 نہیں بنتی بلکہ یہ سورۃ نمبر 7۔۔۔۔۔ تب بھی یہ تعداد 42,360 نہیں بنتی بلکہ یہ

31,089 ئى ہے۔۔۔۔''

"بائیمل کے مصنف کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کا مصنف خدا تعالی ہے ۔.... اور خیرت کا مقام ہے کہ خدا جح کرنا بھی جہیں جبیں جانتا۔ اگر آپ یہ مسئلہ کسی خیٹرک پاس محش کے حوالے پیش کر دے گا ..... اگر آپ نام کر ویں تو وہ بھی اس کا میچے جواب پیش کر دے گا ..... اگر آپ تمام تر 60 آیات کو جمع کریں تو یہ ایک انتہائی آسان کام فابت ہوگا۔ کیا خدا تعالی جمع کریں تو یہ ایک انتہائی آسان کام فابت ہوگا۔ کیا خدا تعالی جمع کریا شہیں جانتا (نعوذ باللہ) .....

اگر ہم هزيد مطالعه كري ازرا ميں ..... سورة نمبر 2..... آيت نمبر 65.....

میں کہا گیا ہے کہ:

"وستخط كرنے والے دوصدم د اور عور تي تھيں -"

میما .... سورة نمبر 7 .... آیت نمبر 67 میں کہا گیا ہے کہ:

" دستخط کرنے والے 245 مردادرعور تیں تھیں۔"

"كياد تخط كرنے والے مرد اور غورتيں 200 تھيں يا 245 تھيں؟"

مواد ایک جیسا ہی ہے....ایک ریاضیاتی اختلاف

دوسرے باوشاہ (2nd Kings) میں درج ہے .... سورہ نمبر 24 ....

آیٹ نمبر 8 کہ:

" بی ہو یا چین (Jehoiachin) 18 برس کی عمر کا حامل تھا جب اس نے میوشلم پر حکومت کرنی شروع کی تھی اور اس نے 3 ماہ اور دس دن تک حکومت کی تھی۔''

دوسری واقعہ نگاری .....عورہ نمبر 36 .... آیت فمبر 19 بیان کرتی ہے کہ:

''بی ہو یا چین 8 برس کی عمر کا حامل تھا جب اس نے حکمرانی کا آغاز کیا تھا اور اس نے 3 ماہ تک حکمرانی کی تھی۔'' ''کیا جی ہو یا چین 18 برس کا حامل تھا جب اس نے حکمرانی کا آغاز کیا تھا یا وہ 8 برس کی عمر کا حامل تھا؟'' ''کیا اس نے 3 ماہ اور دس تک حکمہ انی کی تھی یا 3 ماہ تک حکمہ انی

"كياس في 3 ماه اور دس تك حكراني كي هي يا 3 ماه تك حكراني كي هي يا 3 ماه تك حكراني كي هي يا 3 ماه تك حكراني كي هي يا"

میں بیامر ڈاکٹر ولیم کیمپیل پر چھوڑتا ہوں کہ وہ بذات خود فیصلہ کریں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے؟ لیکن ریاضی کے حوالے سے واضح ترین اختلافات موجود ہیں۔

مزید برآ ل پہلے بادشاہوں کے تذکرے میں ذکر کیا گیا ہے ..... سورۃ نمبر 15 .....آیت نمبر 33 کہ:

> ''باشا (Basha) نے اپنی تھرانی کے 26 ویں سال میں وفات یائی۔''

اور دوسری واقعہ نگاری ....سورة نمبر 16 .... آیت نمبر 1 کہتی ہے کہ:

''باشائے اپئی حکرانی کے 36 ویں سال میں جودا (Judah) پر حملہ کیا۔''

''باشا اپنی موت کے دس برس بعد کس طرح حملہ کرسکتا ہے؟'' میر غیر سائنسی بنیاد ہے۔

ڈاکٹر کیمپیل کو جواب دینے میں آسائی فراہم کرنے کی غرض سے ..... ان نکات کے جواب میں آسانی فراہم کرنے کی غرض سے جو میں نے اپنے خطاب میں اٹھائے میں .... میں ان نکات کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا جا ہوں گا۔ يس نے جو نكات اٹھائے ہيں وہ درج ذيل ہيں:

کائنات کی تخلیق ..... آسانوں کی تخلیق ..... کا نتات چھ دنوں میں تخلیق
 فرمائی گئی جبکہ ایک دن 24 گھنٹوں پر مشتمل ۔

ا روشیٰ کا ذریعہ کوئی نہ تھا ..... روشیٰ کا ذریعہ فراہم ہونے سے بیشتر کس طرح روشیٰ مکن ہوئی؟

انمن کی تخلیل سے پہلے ون کی تخلیل فرمائی گئ؟

نمین سورج سے بیشتر تخلیق فرمانی گئی؟

ا سورج کی روشی سے پہلے ہی نباتات وجود پذیر ہوئے؟

🏶 🗼 چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے؟

الله والم رب كا يوفا موجائ كى يا بميشة قائم دائم رب كى؟

از مین ستونوں پر قائم ہے؟

🖚 آ سان ستونوں پر قائم ہے؟

الله فدانے فرمایا کہ:

"آپ تمام نباتات بطور خوراک استعال کر سکتے ہیں بشمول

زبريلي نباتات؟"

سائنسی امتحان ..... ' غلط بیانی کا امتحان ' ..... ' دجعل سازی کا امتحان ' .....
 مارک ..... آیت نمبر 16 .... سورة نمبر 17-18 ....

ایک عورت اگر لڑکی کو جنم دیے تو وہ دوگئی مدت تک ناپاک رہتی ہے بہ
 نبت ایک لڑکے کو جنم دینے کے؟

🟶 مکان کوکوڑھ کے جراثیوں سے پاک کرنے کے لیے خون کا چھڑ کاؤ؟

بدکاری کے جرم کے لیے کروے یانی کا امتحان؟

- سورة نمبر 2 اور سورة نمبر 7 ..... كى 60 سے كم آيات ميں 18 اختلافات ..... ميں نے 18 كى گئتى كمل نہيں كى بلكہ ان سب كوايك ہى اختلاف كے عنوان سے بيان كيا ہے؟
  - دونوں سورتوں کے حاصل جمع میں فرق ہے؟
- دستخط كرنے والے مرد اورعورتيں .....كيا ان كى تعداد 200 ہے يا 245 ہے؟
- کیا ہے ہوئی چن 18 برس کا تھا یا 8 برس کا تھا جب اس نے اپنی حکمرانی
   کے دور کا آغاز کیا تھا؟
  - کیا اس کا دور حکومت 3 ماه پرمحیط تھایا 3 ماه دس دن پرمحیط تھا؟
  - ا با شانے اپنی موت سے دس برس بعد کس طرح جودا پر عملہ کیا؟
    - 🏶 خدا تعالی نے فرمایا کہ: ۱۹۷۷ ۱۱۷۷۷ ۱۱۷۷۷ ۱۱۷۷۷

"میں نے آسان پر قوس قزح بنائی ..... یہ بنی نوع انسان کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں دوبارہ دنیا کو پانی میں غرق نہیں کروں گا۔"

اور میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل سے درخواست کرول گا کہ وہ ان نکات کا جواب پیش کریں ۔۔۔۔۔ بیان کی مرضی ہے۔۔۔۔ ان کی صوابدید پر مخصر ہے کہ وہ مطابقت رکھنے والانظرید اپنا کیں یا عدم مطابقت رکھنے والانظرید اپنا کیں ۔۔۔۔۔ اگر وہ منطق کے دائر بے میں رہ کر روبہ عمل ہوں گے تب وہ سائنسی بنیادوں پر ٹابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔۔۔۔ یہ وہ سائنسی بنیادوں پر ٹابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔۔۔۔۔ یہ وہ سائنسی بنیادوں پر ٹابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔۔۔۔۔۔ یہ وہ سائنسی بنیادوں پر ٹابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔۔۔۔۔۔ یہ وہ سائنسی بنیادہ ہیں۔

ہم اس امرے اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت مسے علیہ السلام پر انجیل نازل کی

گئی تھی.....کین وہ یہ انجیل نہ تھی....عین ممکن ہے کہ اس میں کلام الٰہیٰ کا کچھ حصتہ شامل ہولیکن اس کاغیر سائنسی حصتہ کلام الٰہی نہیں ہے۔

میں قرآن پاک کی سورۃ البقرہ .....سورۃ نمبر 2.....آیت نمبر 79 کا حوالہ پیش کرتے ہوئے اپنے خطاب کو پایدا نفتام تک پہنچانا بیند کروں گا کہ:

"تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہد دیں کہ یہ فدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں تو خرائی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لیے ان کے ایواں کائی ہے۔"

www.undunovelapati.com

(ۋاكىرمچە)

اب میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل ہے درخواست کروں گا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نا ٹک کو اپنا جواب چیش کریں۔

(تاليال)

(ۋاكٹرولىم كېمپېل)

پرایک حقیقت ہے کہ ڈاکٹر نا تک نے حقیق مسائل کی نشانگہ ہی ہے۔لیکن میں "علقہ" اور "مضغه" کے بارے میں قرآن پاک کے حوالے سے ان کے جواب کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ۔۔۔۔ میں اب بھی اس تکۃ نظر کا حامل ہوں کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔۔۔۔۔ لیکن یہ ان کی رائے تھی اور میری رائے تھی جوآپ نے سی ۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر جا کرآ رام اور سکون کے ساتھ خود بھی اس مسئلے پوخور کرے۔ واکٹر نا تک نے اس بارے میں بات کی کہ:

''وہ کی ایسے مخص سے نہیں ملے جس نے زہر خوانی کا امتحان ''

میں بھی انھیں ایسا شخص پیش نہیں کرسکتا کیونکہ زہر خوانی کے بعدوہ خدا کے باس بیٹی چکا ہوگا۔ باس بیٹی چکا ہوگا۔

کیکن میرا ایک دوست ہے ہیری رین کلف ..... وہ مراکو کے جنوب بیں ایک قصب میں رہائش بذیر ہے۔ ایک شخص نے جے وہ اپنا دوست تصور کرتا ہے اسے کھانے کی دعوت دی۔ لہذا کھانے کی دعوت دی۔ لہذا کھانے کی دعوت دی۔ لہذا ہیری نے دعوت قبول کرلی۔ کی شخص نے اس کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ:

میری نے دعوت قبول کرلی۔ کی شخص نے اس کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ:

میری نے دعوت قبول کرلی۔ کی شخص کھانے کی دعوت دی ہے شمصیں کھانے
میں زہر ملا کر دے گا۔''

لہذا میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو یہ ایک مثال پیش کر دی ہے۔ بہرکیف آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ:

"مسے علیہ السلام محض یہودیوں کے لیے بھیج گئے تھے.....محض یہودیوں کے لیے بہیں۔"

قرآن پاک بذات خود حضرت مریم علیه السلام کا ذکر فرماتا ہے .....سورة نمبر 19.....آیت نمبر 21 کہ:

> " مجھے تو کسی آ دی نے ہاتھ نہ لگایا .....مینے لوگوں کے لیے نشانی ہے ادر اپنی طرف سے ایک رحمت'

> > ميتهي 4:9 ..... كه:

"ایک عورت آئی اور حضرت مسیح علیه السلام کے پاؤں کی مالش کرنے لگی۔ انھوں نے کہا .....کب اس انجیل کا درس ونیا مجر میں دیا جائے گا۔" اور میتھیو 28 میں .... جب حفرت مسے علیہ السلام آسان پر اٹھائے جانے والے تھے۔انھوں نے اپنے حوار ایوں سے کہا کہ:

'' دنیا مجر میں تھیل جاؤ اور انجیل کا درس دو۔''

لیکن یہ اختلاف نہیں ہے ..... اے اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ انھوں نے ایخ دواریوں سے بیٹیس کہا تھا کہ:

" محض يهوديول كے ياس جاؤ

کونکہ یہودیوں کو کی ایک مواقع دیے گئے تھے..... بائیبل میں ایک داستان بیان کی گئی ہے۔.... میرا خیال ہے کہ''داستان'' کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہے....میرا خیال ہے ۔... یہ تاریخ متی .....

''جبُ مسے علیہ السلام ایک انجیر کے درخت کے پاس آئے ...... انجیر کے اس درخت پر تین برس تک کوئی پھل نہ آیا اور تب کسی نے کہا کہ کیا میں اس درخت کو کاٹ دوں؟''

اور حفرت مسيح عليه السلام في جواب دياكه:

' دنہیں ..... اے مزید ایک برس کھڑا رہنے دو ..... یہ مرسز ہو جائے گا اور دیکھو کہ بیاب بھی پھل دیتا ہے کہ نہیں۔''

یہ اظہار خیال بالواسطہ طور پر اسرائیلیوں کے بارے میں تھا۔ انھوں نے تین برس تک ان میں تبلیغ کی تھی اور انھوں نے ایک برس مزید تبلیغ کرنا تھی۔ ایسی اور بھی ما تیں تھیں۔ مثلًا انھوں نے کہا تھا کہ:

''ٹھیک ہے .....تم سے نعتیں چھین کی جا کیں گی اور غیر یہودیوں کوعطا کر دیں جا ئیں گ۔''

(توقف اختيار كيا كيا اور تاليان)

ڈاکٹر نا تک نے بائیل کے حوالے سے ''دن' اور''دورایے'' کے بارے
میں بات کی ہے۔ بائیل میں دن کا جو تذکرہ ہے میں ممکن ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی
بجائے لیے دورایے کا حامل ہو ۔۔۔۔۔۔مکن ہے کہ یہ 24 گھنٹوں پر محیط نہ ہو جیسا کہ
ڈاکٹر بوکائے نے اپنی کتاب میں اصرار کیا ہے ۔۔۔۔۔۔اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ 24 گھنٹے کی بجائے ایک لیے دورایے پر محیط ہوگا ۔۔۔۔۔۔ اور اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی
ہیں جن کا تذکرہ ڈاکٹر نا تک نے کیا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور میں ان مسائل کونہیں جھٹلا تا ۔۔۔۔۔اور میں ان مسائل کونہیں جھٹلا تا ۔۔۔۔۔اور

لیکن میں آپ کو بتاؤں گا ..... انھوں نے دو اقسام کے پانی کے بارے میں بات کی ہے .... میں ان کی وضاحت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا .....قرآن پاک فرماتا ہے کہ:

> "وہی ہے جس نے ملے ہوئے روال کیے دوسمندر یہ میٹھا ہے نہایت شیریں اور یہ کھاری ہے نہایت آلئ اور ان کے ج میں بردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ۔" (القرآن 53:25)

یہاں "آڑ" یا رکاوٹ کے لیے جو لفظ استعال کیا گیا ہے وہ" برزخ" ہے۔ جس کا مطلب ہے ....." وقفہ ".... یا "فاصلہ" .... یا رکاوٹ ای قتم کا پیغام سورة رحمٰن ....سورة نمبر 55 ..... آیت نمبر 19 اور 20 میں دیا گیا ہے کہ:

"اس نے دوسمندر بہائے دیکھنے میں معلوم ہوں طے ہوئے اور ہے اور ہے ان میں روک کدایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا تو اپنے رب کی کون کی تعمق جھٹلاؤ گے۔"

"وه ..... خدا نے ایک رکاوٹ بنا رکھی ہے ..... ایک حد بنا

رکھی ہے۔"

ڈاکٹر بوکائے نے اس کا مختفر طور پر ذکر کیا ہے اور تب وہ کہتا ہے..... اگر چہ آخر میں وہ اقرار کرتا ہے..... یہ ملتے ہیں یہ نظر نہیں آتے۔

میرے ایک سائنس دان دوست نے اس پر تبعرہ کرتے ہوئے کہا .....

''سایک آسان اورسیدهی ی بات ہے کہ میٹھا اور کھارا پانی طبی لیا نظری کی است ہے کہ میٹھا اور کھارا پانی طبی لیاظ سے جداگانہ حیثیت کے حامل ہیں۔ دریا جب سمندر کے پانی میں خلل واقع ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔کین ان کے درمیان کوئی روکنہیں ہوتی۔''

فی لحاظ سے بھی باہم ملنا ..... آمیزش ہونا ایک بیک وقت اور فوری عمل ہے....کشر تعداد میں حامل پانی کو ہاہم ملنے میں کشر وقت در کار ہوتا ہے۔

جھے ذاتی طور پر ایک چھوٹا سا تجربہ ہوا ہے۔ تونیہ میں میرا ایک دوست ہو ہو آ کو پس کے مراہ تھا۔ میں ہے دہ آ کو پس کے مراہ تھا۔ میں نے کشتی سے چھلانگ لگا دی اور تیراکی سے لطف اندوز ہونے لگا ،.... میں دریا کی

ایک چھوٹی سی کھاری پانی کی شاخ کی جانب چلا آیا....اس کی بالائی سطح کا پانی ٹھنڈا تھا اور اس کی تہدکا پانی گرم تھا.... میں نے سوچا یہ کیے ممکن ہوسکتا ہے۔ تب جھے خیال آیا کہ ٹھنڈا پانی دریا کی جانب ہے آ رہا تھا اور نمکین (کھاری) پانی بھاری ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کھاری پانی تہیہ نشین تھا اور بلکا ٹھنڈا پانی بالائی سطح پر تھا.....لہذا دونوں میں کوئی روک نہتی۔

(توقف اختیار کیا گیا)

ڈاکٹر ناک نے زبانوں کی بات کی ہے اور بے شک میں ہندوستانی زبانوں میں جواب نہیں زبانوں پرعبور نہیں رکھتا اور میں امریکہ میں بھی ہندوستان زبانوں میں جواب نہیں و سکتا۔ لہذا ہندوستان اور امریکہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تاہم انھوں نے بائیل کے حوالے سے زبانوں کا جو تذکرہ کیا ہے ..... حواریوں کو زبانیں بطور مجرہ عطاکی گئ تھیں اور تھیں ایک تھیں جولوگ ہولئے تھے ..... وہ کمزور زبانیں نہتھیں اور نہ بی غیر معروف زبانیں آلی تھیں ۔... اگر کوئی شخص آپین سے آتا تو حواری اس کے ساتھ ایسین زبان میں بات کرتا۔ ترکی زبان میں بات کرتا۔

میں اب اس طرف آتا ہوں جو پھھ آپ کو بتانے کی میں نے تیاری کررکھی ہے اور میں ''شہادت' (Witnesses) کے بارے میں بات کروں گا۔ ڈیوٹرونوی (Deuteronomy) میں خدا نے مولیٰ علیہ السلام کوضیح پیشین گوئی کی جانچ کے بارے میں بتایا ۔۔۔۔ کیا اس کی پیشین گوئیاں پوری ہوئیں؟ ایجا (Elijah) اس کی بیشین گوئیاں اور اسے بتایا کہ:

"اس وقت تک بارش نه ہوگی حتی کہ میں بارش نه جا ہوں۔" چھ ماہ گزر گئے ..... بارش نه ہوئی .....ایک برس گزر گیا ..... بارش نه ہوئی۔ ایک مرتبہ تیونیہ میں تمام برس بیت گیا اور بارش نہ ہوئی ..... پھر دو برس بیت گئے ..... بارش نہ ہوئی ..... تین برس گزر گئے ..... بارش نہ ہوئی ..... ساڑھے تین برس بیت گئے ..... بارش نہ ہوئی ....تب الیجا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ:

"جميس مقابله كرنا جايي-"

اور وہ کارل (Carmel) پہاڑ پر چلے آئے اور انھوں نے مقابلہ کیا ..... اور بادثاہ مقابلہ ہار گیا ..... ایجا کو فتح حاصل ہوئی اور اس نے بارش کی دعا کی اور بارش نازل ہوگئ ..... ایجا پہلی شہادت ہے۔ جب اس نے بیکہا تھا کہ:

"اس وقت تك بارش نه موكى جب تك كه يس بارش نه جامول-"

وہ کیلی شہادت تھا۔ جب خدا نے بارش برسائی ..... خدا بذات خود دوسری شہادت تھا۔ جب خدا نے بارش برسائی ..... خدا بذات خود دوسری شہادت تھا۔ ایک اور مثال عیسیاہ (Isaiah) 750 قبل مسیح کی ہے .... یہودیوں کو جلاوطن کر دیا گیا تھا ۔...اس نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ:

''ان کو جلاوطن کیا جائے گا اور سائرس (Cyrus) ان کو واپس

"-BZ-U

سارکس .... سائرس کون ہے؟

250 برس بعد سسائرس بارس قبائل کا سردار سس نے یہودیوں کو دارس نے یہودیوں کو دائیں اسرائیل بھیجا سسائڈ رہے جواس اور لندن میں سائرس سلنڈ رہے جواس بارے میں بات کرتا ہے سسالہذا آپ سے سوال کر سکتے میں کہ:

'' کیا مسیح علیہ السلام نے پیشین گوئیاں پوری کیں؟'' '' کیا مسیح علیہ السلام سے معجزات رونما ہوئے؟'' '' کیا مسیح علیہ السلام نے پیشین گوئیاں کیں؟'' (توقف اختیار کیا گیا) ہم پیشین گوئیوں کاعلم ریاضی کے حوالے سے مطالعہ سرانجام دینے جارہے ہیں ..... یہ'' گمان غالب'' کا نظریہ (تھیوری) کہلاتا ہے اور ہم یہ تخیینہ لگائیں گے کہ یہ پیشین گوئیاں اتفاقاً بھی پوری ہو عتی تھیں ....اس کی ایک مثال کچھ یوں ہے کہ: ''فرض کریں ڈاکٹر ٹاٹک کے پاس دس عدد شرفیس موجود ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس ایک سرخ رنگ کی شرٹ بھی

موجود ہے۔''

اور میں یہ پیشین گوئی کرتا ہوں کہ:

"کل ڈاکٹر نا تک سرخ رنگ کی شرٹ پہنیں گے۔"

اور

"اگلے روز ڈاکٹر ٹانک واقعی سرخ رنگ کی شرٹ میمن لیتے ہیں۔" تب میں یہ کہوں گا کہ:

'' میں ایک پیشین گوہوں۔''

اورمیرے دوست کہیں گے کہ:

' دنہیں .....نہیں .....قم پیشین گونہیں ہو ..... بیکض اتفاق تھا کہ اس روز ڈاکٹر نا تک نے سرخ شرٹ پہنی تھی۔''

فرض کریں کہ:

''ڈاکٹر سمیوئنل نومان .....ان کے پاس دو جوڑے بوٹ ہیں اور ایک جوڑا سینڈل ہے۔''

للذا الطلح روز ميں پيشين گوئي كرتا ہول كه:

'' ڈاکٹرنو مان کل سینڈل پہنیں گے۔''

اور ڈاکٹرسبیل احمہ....

''ان کے پاس پانچ عدد ہیٹ ہیں۔'' اور میں کہتا ہوں کہ:

" وه پکڑی باندهیں گے۔"

لہذا یہ کہاں تک ممکن ہوسکنا کہ محض اتفا قامیری پیشین گوئیاں درست ثابت ہوں ۔۔۔۔۔ یہ میری قسمت پر مخصر ہے کہ میری کتنی پیشین گوئیاں اتفاقا پوری ہوتی ہوں ۔۔۔۔۔ یہ میری قسمت کر رتا جا رہا ہے کہ ہمیں 10 پیشین گوئیوں کو زیر بحث لاتا ہے۔۔۔۔۔ بہلی پیشین گوئی جرمیاہ (Jeremiah) میں ہے۔۔۔۔۔ جرمیاہ میں پیشین گوئی 600 قبل اذکیج کہ:

"دمسى عليه السلام حضرت داؤ عليه السلام كى اولاد بيس سے مون كے\_"

اور پيشين گوئي بوري موئي .....

"خدا کی جانب سے حفرت جرائیل علیہ السلام حفرت مریم کے پاس بھیج گئے۔"

فرشتے نے ان سے کہا کہ:

"مریم ڈرونہیں .....تم حاملہ ہوگی اور ایک بیٹے کوجنم دوگی .....
اس کا نام سے ہوگا ..... وہ عظیم ہوگا اور وہ بہت اعلی اور برتر کا بیٹا
کہلائے گا اور خدا اے اس کے باپ داؤد کا تخت عطا کرے گا
اور اس کی سلطنت وسیح تر ہوگی۔"

اور فرشتے نے حفرت مریم سے بی مجی کہا کہ:

''روح مقدس تم پر سامی آئن رہے گی اور تم خدا کے سایے تلے ہوگی.....لہذا جنم لینے والا بچے مقدس کہلائے گا۔''

(توقف اختيار کيا گيا)

دوسری پیشین گوئی ..... دائی حکمران بیت اللحم میں جنم لے گا ..... اور اس پیشین گوئی کا پورا ہونا ..... اگر چه پوسف اور مریم نظارت (Nazareth) میں رہائش پذیر تھے لیکن پوسف مریم کو لے کر بیت اللحم چلا آیا جواس کا آبائی شہرتھا .....

"اور یوسف گلیلی ..... نظارت کے شہر سے جو دیا بھی گیا..... داؤد .

ك شهر مين .... جو بيت اللحم كهلاتا ب كيونكه وه داؤد كا رشة دار

تھا .....اور اس دوران اس نے اپنے پہلے بیٹے کوجنم دیا۔"

لہٰذا بیت اللحم میں پی<mark>دا ہونے کے کتئے مواقع تھے؟ دنیا میں تقریباً دو</mark> ارب لوگ پیدا ہوئے تھے ..... میکاہ (Micah) ..... (پیشین گوئی کرنے والا) سے لے کر اب تک ..... اور 7000 لوگ بیت اللحم میں رہتے ہیں ......لہٰذا 280 ہزار افراد میں سے ایک فرد بیت اللحم میں پیدا ہوا تھا۔

تیسری پیشین گوئی ..... ایک پیغیبر مسیح علیه السلام کے لیے راہ ہموار کرے گا..... بیپشین گوئی ملا چی (Milachi) نے کی تھی ....سبورۃ 1:3 .... 400 قبل از مسیح بہ پیشین گوئی کی گئی تھی۔

قرآن پاک میں بھی اس سورۃ ال عمران ..... (39:3-45) بھی اس امر ہے اتفاق کرتا ہے کہ:

> "ب شک الله آپ کوخش خبری دیتا ہے بیکیٰ کی جواللہ کی طرف ہے ایک کلمہ کی تقدیق کرے گا۔"

آپ بتائیں کتنے رہنما ایسے ہیں جن کے پیشرو موجود تھے؟ یہ بتانا مشکل ہے ..... میں یہ کہرسکتا ہوں کہ 1000 میں سے ایک رہنمااییا تھا جس کا پیش روموجود تھا۔ (توقف اختیار کیا گیا) چوتھی پیشین گوئی....مسیح علیہ السلام سے بہت سے معجزے رونما ہوں گے....عیلیٰ (Isaiah) 750 میں ہم پڑھتے ہیں.....

''ان کو بتا دو جن کے دلول میں خوف خدا موجود ہے۔ ثابت قدم رہیں اور تھرائیں نہیں۔تمہارا خدا آئے گا اور شھیں بچائے گا۔۔۔۔۔ تب اندھوں کی آئھیں تھلیں گی۔۔۔۔ اور بہرول کے کان۔۔۔۔۔ اور گول کی زبائیں تھلیں گی۔''

پیشین گوئی پوری ہونا ۔۔۔۔۔ بائیل کہتی ہے۔۔۔۔۔اور قرآن پاک بھی فرما تا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام ہے بہت ہے مجزات رونما ہوئے سے ۔۔۔۔ اس پیشین پیشین کوئی میں بیان کے جن ہے بہت ہے مجزات رونما ہوئے سے ۔۔۔۔ اس پیشین گوئی میں بیان کے گئے چاروں مجزات حضرت سے علیہ السلام سے رونما ہوئے ۔۔۔۔۔ اور بھی کھار وہ ان تمام لوگوں کوصحت یاب کر دیتے سے جو ان کے پاس حصول شفا کے لیے آتے سے ۔۔۔۔ چونکہ بہت ہے مسلمان اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ کم وہیش کے لیے آتے سے ۔۔۔۔ چونکہ بہت سے مسلمان اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ کم وہیش حضرت سے علیہ السلام 1,240,000 میں سے ایک فرد تھا۔

یانچویں پیشین گوئی ..... ان معجزات کے باوجود بھی ان کے بھائی ان کے خلاف تھے..... وہ کہتا ہے کہ: خلاف تھ ..... داؤد کے ترانوں میں ..... 1000 قبل میں ..... وہ کہتا ہے کہ: ''میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک اجنبی ہوں ..... اپٹی ماں کے بیٹوں کے لیے ایک اجنبی۔''

اور جان (John) میں اس پیشین گوئی کے بورا ہونے کا قصہ درج ہے کہ: "البذا اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور جو دیا میں رہائش اختیار کرو کیونکہ اس کے بھائی اس پر ایمان

نەركىتى تىھے"

سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کتنے حکر انوں میں سے ایک حکر ان ایسا بھی ہوتا ہے جس کے اہل خانہ اس کے خلاف ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ بہت سے حکر انوں کے شختے ان کے رشتہ داروں نے الئے تتے ۔۔۔۔۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ میں ایک وغیرہ وغیرہ۔

چھٹی پیشین گوئی .... یہ 520 قبل سے زکریانے کی تھی ....

''خوشی مناو او قدیم بیت المقدس کی مقدس پہاڑی کی بیٹی ..... روشلم کی بیٹی ..... تہارا بادشاہ آ رہا ہے..... وو شمسیں

نجات دلائے گا۔"

پیشین گوئی کا پورا ہونا ..... اگلے روز لوگوں کے ایک بڑے مجمعے نے مجبور کے درخت کی شاخیس پکڑیں اور ہوسنا (Hosanna) سے ملاقات کے لیے چلے آئے جو یکارر ہا تھا۔

> "اس پر رحمت ہو جو خدا کے نام پر چلا آتا اسرائیل کے بادشاہ پر رحمت ہو!"

اور مسى عليه السلام ايك نوجوان گدھے پر سوار ہو گئے ..... حضرت مسى عليه السلام في سواري كے ليے گدها منتخب كيا وہ ايك معجزہ ندہے ..... يه غير معمولي واقعہ نبيل ہے السلام في سواري كي گدها منتخب كيا وہ ايك معجزہ ندہے ..... كيكن وہال پر لوگوں كا مجمع موجود تھا اور لوگوں كا مجمع ان كے پاس آيا اور كہا كه:
"اس پر رحمت ہو جو خدا كے نام پر چلا آيا-"

کتے حکران ایے ہیں جو گدھے پر سوار ہو کر بردشلم میں داخل ہوئے سے ۔۔۔۔۔ آج کل حکران مرسیڈیز گاڑی میں سوار ہوتے ہیں ۔۔۔۔ کف ایک حکران ۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ سومیں ہے ایک حکران ۔۔ میں کہتا ہوں کہ سومیں ہے ایک حکران ۔

ساتویں پیشین گوئی .....مسے علیہ السلام نے عبادت خانے (Temple) کی تباہی و بربادی کی پیشین گوئی بذات خود کر دی تھی .....

"دخضرت می علید السلام نے کہا کہ 30 بعد اذری میں ..... اور جونمی می علید السلام عبادت خانے سے ہاہر آ رہے تھ .... ایک حواری نے ان سے کہا کہ دیکھیں کیے خوبصورت پھر ہیں ..... اور کتنی خوبصورت می علید السلام نے اور کتنی خوبصورت مارت ہے .... اور حضرت می علید السلام نے اس سے کہا کہ کیا تم ان عظیم عمارتوں کو دیکھتے ہو؟ اس کا ایک پھر بھی ایک دوسرے کے اور قائم نہ رہے گا ..... کوئی بھی پھر ایسا نہ ہوگا جس کو اٹھا کر پھینک نہ دیا جائے گا۔"

پیشین گوئی کا پورا ہونا.....تقریباً 40 برس بعد..... 70 بعد از میے .....روی جرنیل (Titus) نے ایک لیے عاصرے کے بعد برونکم پر تبضہ کر لیا..... اس کی خواہش تھی کہ عبادت گاہ کو نہ گرایا جائے لیکن یہود یوں نے اس کو آگ رگا دی۔

آ ٹھویں پیشین گوئی....مسے علیہ السلام کوصلیب پر لٹکا یا جائے گا۔ مناجات میں.....داؤد نے 1000 قبل مسے تحریر کیا کہ:

> ''بدکار مردول کے ایک گروہ نے جھے گھیرا ہوا ہے۔ انھول نے میرے ہاتھوں ادر پاؤں کو ہاندھ رکھا ہے۔''

داؤد اس طریقے ہے موت ہے جمکنار نہ ہوئے تھے ..... وہ بستر پرموت ہے جمکنار ہوئے تھے ..... وہ بستر پرموت ہے جمکنار ہوئے تھے ..... اس وقت ان کے ہاتھ اور پاؤل بند ھے ہوئے نہ تھے۔
لیوک (Luke) جمیں اس پیٹین گوئی کے پورے ہونے کی بابت بنا تا ہے کہ:
"انھوں نے سے علیہ السلام کو جرائم پیٹیہ افراد کے ساتھ صلیب پر
لیکا دیا ..... ایک ان کی دائیں جانب تھا اور دوسرا ان کی ہائیں

جانب تھا۔'' ہمارا سوال بیہ ہے کہ:

'' کتنے افراد میں سے ایک فرد کوصلیب پر لٹکایا گیا ہے؟'' ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ 10,000 افراد میں سے ایک فرد۔ نویں پیشین گوئی ۔۔۔۔۔

"وہ اس کا لباس آپس میں تقسیم کر لیں گے اور اس کے لباس کے لباس کے حصول کے لیے قرعداندازی کریں گے۔"
دوبارہ بیدداؤد بول رہے ہیں کہ:

''انھوں نے میرے کپڑے آ پس میں تقسیم کر لیے اور میرے لباس کے حصول کے لیے قرعہ اندازی گی۔'' ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ جان ہمیں سورۃ نمبر 19 میں اس پیشین گوئی کے پورا ہونے

ی کی ہابت بتا تا ہے کہ:

دسوىي پيشين گوئی.....

''اگرچہ معصوم مگرا پی موت پر ظالم اور امیر کے ساتھ شار ہوگا۔'' عیسیٰ (Isaiah) نے 750 قبل اذمیح نے کہا تھا کہ:

''اے ظالم اور امیر محف کے ساتھ قبر میسر آئی اگر چہ اس نے کوئی جرم .....کوئی دھوکہ وہی اور دغا بازی نہیں کی تھی .....لیکن اس کا شار خطا کاروں کے ساتھ کیا گیا۔''

میتھیواس کی پیشین گوئی دیتاہے کہ:

'' انھوں نے دو چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ انھیں صلیب پر لکایا ..... جب شام ہوئی تو ایک امیر شخص اری ماتھیا لکایا ..... وہ سے الکایا ..... وہ سے ایس اس کا نام جوزف تھا ..... وہ سے علیہ السلام کا بیروکار تھا ..... پلیٹ (Pilate) جاتے ہوئے اس نے مسے علیہ السلام کی گفش کے بارے میں پوچھا۔ جوزف نے لغش کو صاف ستھرے لینن کے کپڑے میں لپیٹا اور اپنے لیے لغیر کردہ مقبرے میں فن کردیا۔''

تختہ دار پر چڑھائے گئے کتنے جرائم پیشہ افراد معصوم تھے؟ ٹھیک ہے ..... میں کہتا ہوں کہ 10 آ دمیوں میں سے ایک .....اور کتنے معصوم افراد ..... یا کتنے جرائم پیشہ افراد امیر اشخاص کے ساتھ دفن کیے گئے تھے؟ میں کہتا ہوں 100 افراد میں سے ایک فرد ..... 1000 افراد میں سے ایک فرد .....

(توقف اختيار كيا گيا)

اس کے علاوہ بھی کی ایک پیشین گوئیاں ہیں ..... بیتمام تر پیشین گوئیاں نیہ بتاتی ہیں کہ پینمبر داؤد علیہ السلام یا عیسیٰ پہلی شہادت ہے..... خدا پیشین گوئیاں پوری کر رہا ہے ..... وہ دوسری شہادت ہے ..... اور خدا نے مسیح علیہ السلام کے حواریوں ہے کہا کہ نصیں لکھ لیں ..... بیاس امر کا ثبوت ہے کہ بائیبل حق ہے ..... بچ ہے ..... اور یا هووا الوهم (Yehowah elohim) کی جانب سے ہے۔ بائیبل کہتی ہے کہ:

"مسيح عليه السلام خداكى طرف سے آئے تھے اور انھول نے مارے گناموں كا كفارہ اداكيا تھا۔"

یہ اچھی خرے ۔۔۔۔قرآن پاک سخت خریں سناتا ہے ۔۔۔۔سورة کمل ۔۔۔۔سورة نمبر 16۔۔۔۔۔آیت نمبر 61 پیغام دیتی ہے کہ:

"اور اگر الله لوگول كو ان كے ظلم بر كرفت كرتا تو زمين بر كوئى

چلنے والا نہ چھوڑ تا .....

میں آپ پر زور دون گا کہ آپ بائیبل کا ..... انجیل کا ایک نسخہ لیں ..... اور اسے پڑھیں ..... آپ کو اس میں اچھی خبریں ملیس گی ..... آپ کی روح کے لیے انچھی خبریں آپ کوملیس گی ..... آپ پر خداکی رحمت ہو ..... شکریہ

(تاليال)

(ۋاكىرى كە)

میں ڈاکٹر ذاکر مے ورخواست کروں گا کہ وہ ڈاکٹر ولیم کیمپیل کو جواب پیش کریں۔ (ڈاکٹر ذاکر)

معزز ڈاکٹر ولیم کیمپیل .....اسٹیج پرتشریف فرما اِحباب .....میرے قابل قدر بزرگ ادر میرے عزیز بھائیو ادر بہنول ..... میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اسلامی طریقہ کار کے تحت خوش آ مدید کہتا ہول .....

اسلام عليم ورحمة اللدو بركانة

(آپ پرسلائتی ہواور اللہ تعالیٰ کی رختیں نازل ہوں) میں نے ڈاکٹر ولیم کیمپہل کو جو 21 نکات پیش کیے تھے انھوں نے ان میں سے محض 2 نکات کو اپنا موضوع بنایا ہے .....محض دو ......

(JUt)

پہلے کتہ کے جواب میں انھوں نے کہا ہے کہ بائیبل میں دنوں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ انھیں 24 گفٹے پرمحیط دن تصور کرنے کی بجائے ایک لمبے دورانیے پرمحیط دن تصور کرتے ہیں ..... بالکل قرآن پاک کے فرمان مبارک کی طرح .....آپ محض دو مسائل حل کر سکے ہیں ..... 6 دن کی تخلیق کا مسئلہ اور پہلے دن روشی تخلیق فرمائی گئ اور تیسر ے روز زمین تخلیق فرمائی گئ ..... بقایا مسائل اپنی جگہموجود ہیں۔ وار تیسر ے روز زمین تخلیق فرمائی گئ ..... بقایا مسائل اپنی جگہموجود ہیں۔ واکٹر ولیم کیمپیل نے بیا قرار کرنے کا انتخاب کیا ہے کہ:

''دن 24 گھنٹوں کی بجائے لمبے دورانیے پر محیط تھے۔'' اور انھوں نے چھ میں سے دو سائنسی غلطیاں حل کی ہیں ..... بقایا جار؟.....

کا نتات کی تخلیق .....و واس کے ساتھ اتفاق کر چکے ہیں ..... بہت اچھی بات ہے .....

اوروہ کہتے ہیں کہ جواب دینا مشکل ہے۔

دوسرا نکتہ جس کو انھوں نے موضوع بنایا ہے ..... وہ مارک کی سورۃ نمبر 16 ..... آیت نمبر 17 اور 18 کا سائنسی امتحان سے متعلق تھا اور انھوں نے کہا کہ: ''ان کے ایک دوست جس کا نام ہیری تھا ..... نام خواہ کچھ بھی ہو.....مراکو میں ....اس نے زہر خورانی کی۔''

بائیبل کہتی ہے ..... کنگ جیمز کا ایڈیشن اور نیا بین الاقوامی ایڈیشن ..... دونوں یہ کہتے ہیں .....جن کا حوالہ ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے بھی دیا کہ:

"زهرقاتل بينا-"

## ز ہرخورانی .....یعن زہر کھانانہیں بلکہ زہر قاتل بینا ہے۔ (تالیاں)

لیکن اس کے باو جود مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ......اگر کوئی شخص زہر قاتل پینے کی بجائے زہر کھاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے .....لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص مراکو میں ..... میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں دو ارب عیسائی موجود ہیں .....کوئی عیسائی بھی میدان میں نہیں آ سکتا؟ .....دو ارب عیسائیوں میں سے ایک بھی عیسائی میدان میں نہیں آ سکتا؟

میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل کو بھی ایک دین دارعیسائی تصور کرتا ہوں اور میں ان سے بوچتا ہوں کہ اپنے دوست کا امتحان پیش نہ کریں جو پہلے ہی موت سے ہمکنار ہو چکا ہے۔

## (تالیاں)

"نيركد (تال)"

كوكى جواب نبيس موصول بوا ..... غير مكى زبانيس ..... "نير كد" ..... كيا كوكى

تامل زبان جانتا ہے!

(سامعین)..... جی ہاں۔

بہت خوب سے کیا آپ عیمائی دین دار ہیں؟ سے نہیں ہیں اس شخص سے دریافت کر رہا ہوں سے مسلمان ہو؟ کوئی بات نہیں سے امتحان ایک عیمائی کو پاس کرتا ہے سے بہاں پر کئی ایسے افراد موجود ہیں جو غیر ملکی زبانیں جانتے ہیں سے آپ کا آپ نے ہوان کی طبر تریزبان بولئی ہے سے آپ کا کیا نام ہے؟ سے آپ کیے ہیں؟ سے وہ زبانیں بولئی ہیں جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے سے اور آپ میرا نکتہ ٹابت کر چکے ہیں سے اور ابھی تک میری نظروں سے کوئی جانتے سے ایسائی نہیں گزرا جس نے میری موجودگی ہیں یہ امتحان پاس کیا ہوس آج تک میری میں ہزاروں عیمائی نہیں گزرا جس نے میری موجودگی ہیں یہ امتحان پاس کیا ہوس آج تک میں ہزاروں عیمائی ہیں سے ذاتی طور پر مل چکا ہوں لیکن ان میں سے ایک بھی عیمائی ہی ایسائیوں میں سے ایک بھی عیمائی بھی ایسائیوں میں سے ایک عیمائی بھی سے امتحان پاس نہیں کر سکے سے ان کی تعداد 1000 میں گئی ہے کیونکہ ڈاکٹر ولیم کیمپیل بھی ان میں شامل ہو سے ہیں۔

ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے محض دو نکات کو اپنا موضوع بنایا اور میرے بقایا نکات کا جواب گول کر گئے اور پیشین گوئی کے بارے میں اظہار خیال کرنا شروع کر دیا۔ ''بائیبل سائنس کی روشنی میں''

اس موضوع کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے'' پیشین گوئیاں'' کیا کریں گ ...... اگر یہ پیشین گوئیاں ہی امتحان ہوتا تب نوسٹرڈیم کی کتاب بہترین کتاب کہلاتی .....اور یہ کتاب کلام الہی کہلانے کی صحح طور پرمستحق تظہرتی۔ یہ درست ہے کہ انھوں نے '' گمان غالب' کے نظریے پر بات کی ہے۔ '' گمان غالب' کی تھیوری کی تعریف کے لیے آپ قرآن پاک کے ساتھ کیے تجزیہ سرانجام دے سکتے ہیں جمراہ سائنسی حقائق ....اس سلسلے میں آپ میری ویڈیو کیسٹ بنام ''کیا قرآن پاک کلام اللی ہے''

سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ..... ہے اس ہال کے باہر سل سنٹر پر دستیاب ہے .....

میں نے سائنسی لحاظ سے ثابت کیا ہے کہ آپ '' گان غالب'' کی تعیوری کو کس طرح استعال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے اسے '' پیشین گوئی'' کی بنیاد پر استعال کیا ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں ان پیشین گوئیوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں .... کیکن میں ایسانہیں کرنا چاہتا۔ البذا ہیں مطابقت کے حامل نظریے کا استعال کرتے یہی کہوں گا کہ انھوں نے جو بھی میں مطابقت کے حامل نظریے کا استعال کرتے یہی کہوں گا کہ انھوں نے جو بھی پیشین گوئیاں بیان کی ہیں وہ درست ہیں .... لیکن اگر ان میں ایک بھی پیشین گوئی سے پیشین گوئی نہ ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہو جائے گی ..... میں آپ کوان پیشین گوئیوں کی ایک فہرست پیش کرسکتا ہوں جو پوری نہ ہوئی تھیں۔ میں آپ کوان پیشین گوئیوں کی ایک فہرست پیش کرسکتا ہوں جو پوری نہ ہوئی تھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جینیسس (Genesis) ..... سورۃ نمبر 4 .....

آیت نمبر 12 زیرغور لائیں ....اس میں کہا گیا ہے کہ:

''خدانے کین (Cain) کو بتایا کہتم بھی سکونت پذر نہیں ہو گے.....تم ایک آ دارہ گرد ہی رہو گے۔''

چند آیات بعد .... سورة نمبر 4 .... آیت نمبر 17 کہتی ہے کہ:

"كين نے ايك شهر بنايا۔"

لبذا بيده پيشين گوئي ہے جو پوري نه موسكى۔

اگر آپ جریمه (Jeremiah) کا مطالعہ کریں ..... سورة نمبر 36 .....

آیت نمبر 30 .... یه بیان کرتی ہے کہ:

''ج ہو یا چن (Jehoiachin) جہویا چن کا ایک بھی اپنے تخت پر بیٹھنے کے قابل نہ ہوگا ۔۔۔۔۔ داؤد کا تخت سے ہویا چن کے بعد کوئی بھی اس تخت پر بیٹھنے کے قابل نہ ہوگا۔''

اگر آپ مابعد دوسرے بادشاہ (II Kings) ....سورۃ نمبر 24 ..... آیت نمبر 6 کا مطالعہ کریں تو یہ بیان کرتی ہے کہ:

''ج ہویا چن جب وہ موت سے ہمکنار ہو گیا ..... مابعد ج ہویا چن تخت رہ بیٹھا۔''

وہ پیشین گوئی جو پوری نہ ہو سکی .....من ایک ایسی پیشین جو پوری نہ ہو سکی ہو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ:

"بائليل كلام اللي نبيس ہے-"

کیکن میں لا تعداد الی پیشین گوئیاں پیش کر سکتا ہوں جو پوری نہ ہو سکیں۔ اگر آپ (Ezekiel) کا مطالعہ کریں.....سورۃ نمبر 26..... یہ بیان کرتی

ہےکہ:

"نيو جا دُر (Nebuchader) ٹائر (Tyre) کوتباہ کرےگا۔"

ہم جانے ہیں کہ:

"اليكرنيدُردى كريث وهمخص تھا جس نے ٹائر كو تباہ كيا تھا۔" يہ پيشين گوئى بھى يورى نہ ہوئى۔

عيسياه (Isaiah)..... مورة نمبر 7..... آيت نمبر 14..... پيشين گوئي كرتا

ہےکہ:

''ایک شخص کی پیدائش کی پیشین گوئی کرتا ہے جو ایک کواری ' کے ہاں جنم لے گا ۔۔۔۔۔اس کا نام ایمونکیل ہوگا۔'' عیسائی کہتے ہیں کہ:

" یہ بیوع مسے علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے جو ایک کنواری کے ہاں پیدا ہوئے۔"

عبرانی لفظ "اللا" (Amla) استعال کیا گیا ہے جس کا مطلب"ایک کواری منہیں ہے بلکہ "ایک کواری کے لیے کواری منہیں ہے بلکہ "ایک نوجوان لڑک" ہے۔عبرانی زبان میں کواری کے لیے لفظ بیتولا (Baitula) ہے جو کہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ متفق ہوں .....ہم مطابقت رکھنے والانظریہ استعال کرتے ہوئے اس لفظ"الملا" کو کواری ظاہر کرنے والا لفظ سلیم کر لیتے ہیں لیکن جو یہ کہا گیا ہے کہ:

''ان کوایمونگیل کہا جائے گا۔''

لیکن بائیبل میں کسی بھی جگہ خصرت ییوع مسیح علیہ السلام کو ایمونٹیل کہہ کر نہیں پکارا گیا۔

لہذا یہ پیشین گوئی بھی غلط ثابت ہوئی۔

میں آپ کو لاتعداد الی پیشین گوئیاں گنوا سکتا ہوں جو غلط ثابت ہوئیں جبکہ بائیل کو غلط ثابت ہوئیں جبکہ بائیل کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک ہی غلط ثابت ہونے والی پیشین گوئی کافی ہے ..... میں نے محض چند ایک پیشین گوئیاں پیش کی ہیں جو غلط ثابت ہوئیں ..... آپ کی گمان غالب کی تعیوری کے مطابق ..... بائیل کلام اللی نہیں ہے۔ قالم کی کہا کہ:

"بائیبل کے مطابق ایجا (Elaijah) جنگ ہار گیا لیکن قرآن پاک کےمطابق وہ جنگ جیت گیا۔" يه جو کچه بھی ہوا سو ہواليكن اس كا پيرمطلب نہيں كه:

''بائيبل درست ہے اور قرآن غلط ہے۔''

اگر بائیبل اور قرآن پاک کے بیانات آپس میں نہیں طنے .....آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ بائیبل کلام اللی ہے۔ اگر دونوں کا تجزید کیا جائے بیاق عین ممکن ہے کہ قرآن پاک درست ہو اور بائیبل غلط ہو ..... یہ بھی عین ممکن ہے کہ بائیبل درست ہو اور قرآن پاک غلط ہو اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ دونوں غلط ہوں ..... یہ بھی عین ممکن ہے کہ دونوں غلط ہوں ..... یہ بھی عین ممکن ہے کہ دونوں درشت ہوں۔

للنداجميس كياكرنا موكا؟

اگرہم نے یہ تجزیہ کرنا ہے کہ دونوں میں سے کون غلط ہے ..... تو آپ کا ایک تیسرا ذریعہ جو متند ہو ..... کیونکہ بائیل کہتی ہے کہ '' وہ جار گیا'' جبکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ '' وہ جیت گیا'' ...... اگرآپ بائیل کہتی ہے کہ '' وہ جیت گیا'' ...... اگرآپ یہ کہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ '' وہ جیت گیا'' ...... اگرآپ یہ کہیں کہ قرآن پاک غلط کہہ رہا ہے تو یہ غیر منطقی ہوگا ..... اور ڈاکٹر ولیم کیمپیل ..... میں ان مائنسی غلطیوں کا جواب دینے کے علاوہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے .... میں ان نکات کو بھی زیر بحث لاوک گا جن کو وقت کی کی کے باعث میں زیر بحث نہ لا سکا نکات کو بھی زیر بحث لاوک گا جن کو وقت کی گی کے باعث میں زیر بحث نہ لا سکا تھا۔... جن کا میں انشاء اللہ مخضر طور پر جواب پیش کروں گا۔ انھوں نے کہا تھا کہ قرآن پاک فرماتا ہے .... بقول میر بے .... اور انھوں نے میری کیسٹ دکھائی بمطابق شیرعلی کہ: فرماتا ہے .... بقول میر بے .... اور انھوں نے میری کیسٹ دکھائی بمطابق شیرعلی کہ: فرماتا ہے .... بقول میر بے .... اور انھوں نے میری کیسٹ دکھائی بمطابق شیرعلی کہ:

اور انھوں نے کہا..... ''اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ'' ..... میں دوبارہ حوالہ پیش کررہا ہوں۔

قرآن بإك سورة فرقان ..... سورة نمبر 25..... آيت نمبر 61 يس فرماتا

ہےکہ:

''بری برکت والا ہے وہ جس نے آسان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چیکٹا جائد.....''

"چاند" جوروشی مستعار لیتا ہے ..... "دمنیر" ..... چاند کے لیے جو عربی کا لفظ استعال ہوتا ہے وہ " کہتے ہوئے بیان اس کو ہمیشہ "منیر" یا "نور" کہتے ہوئے بیان فرمایا گیا ہے ....جس کا مطلب ہے کہ" روشنی کا عکس ۔"

"سورج" کے لیے عربی کا جولفظ استعال ہوتا ہے وہ" بیٹس" ہے ہے۔۔۔۔۔لیکن اے "جے اغ" ہے۔۔۔۔۔ لیکن کیا گیا ہے۔۔۔۔ جس کا مطلب ہے چمکتا چاغ "۔۔۔۔۔ بعن "دورة نوح ۔۔۔۔۔ سورة نمبر 71 ۔۔۔۔ آیات نمبر 15 اور 16 ۔۔۔۔ سورة نمبر 10 ۔۔۔۔ آیات نمبر 15 اور 16 ۔۔۔۔ سورة نمبر 10 ۔۔۔۔ آیات نمبر 5 کے علاوہ دیگر حوالے پیش کرسکتا ہوں اور انھوں نے کہا کہ "آگر اس کا مطلب ہے روشنی کا عکس اور انھوں نے قرآن پاک کی سورة نور ۔۔۔۔ سورة نمبر 24 ۔۔۔۔ آیت نمبر 35 اور 36 کا حوالہ دیا کہ:

''الله تعالى زمين اور آسانون كا نور ہے۔''

پوری آیت کا مطالعہ سیجئے اور تجزیہ سیجئے کہ بیآیت مبارکہ کیا فرما رہی ہے۔

يه آيت مباركه فرماتي ہے كه:

''الله تعالی نور ہے۔''

يەفرماتى ہے كە:

''الله تعالى آسانول اور زمين كا نور ہے۔''

یه مشابهت ہے .....مماثلت ہے ..... طاق کی طرح .....اور طاق میں چراغ ہے ..... درخی اس کی اپن ہے ۔.... اپندا الله تعالیٰ کی روشیٰ اس کی اپنی روشیٰ ہے .... لہذا الله تعالیٰ اپنی روشیٰ کا روشیٰ کا ہے .... لہذا الله تعالیٰ اپنی روشیٰ کا

عامل مونے کے علاوہ .....جیسا کر قرآنی آیات فرماتی ہیں کہ:

"طاق میں چراغ ہے۔"

اور اس چراغ کی روشی الله تعالی کی اپنی روشی ہے اور الله تعالی اپنی روشی منعکس بھی کرتا ہے۔

دائر وليم يميل كہتا ہے كہ قرآن فرماتا ہے ك

''قرآن نور ہے۔ بیروشی منعکس کررہا ہے۔''

ب شک قرآن پاک الله تعالی کی رہنمائی اورروشنی منعکس کررہا ہے۔

حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کے بارے میں ..... انھیں "سراج" کہا گیا ہے .... بال وہ "سراج" بین .... جارے پیغیر صلی الله علیه وآله وسلم کی حدیث مبارک جمیں رہنمائی فراہم کر رہی ہے .... لہذا حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم "نور" بھی ہیں .... اور "سراج" بھی ہیں .... الجمد لله ... وہ اپنے علم کے بھی حاصل ہے ... الجمد لله دائد۔ مال ہیں ... الجمد لله دائد۔

لہذا اگر آپ اس لفظ ''نور'' کو روشیٰ کے عکس اور''منیر'' کو بھی روشیٰ کے عکس کے استعال کرتے ہیں چربھی الجمدللد آپ سائنسی لحاظ سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جاندگی روشیٰ اس کی اپنی روشیٰ نہیں ہے۔

دیگر تکات جو ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے اٹھائے تھے وہ سورۃ کہف .....سورۃ نمبر 18..... آیت نمبر 86 کے بارے میں تھا کہ:

"ذوالقرنين نے سورج كوسياه كيچر كے چشم ميں دوبتا پايا-"

يهال ير جوعر في لفظ استعال مواب وه "وَجَدَهَا" ب جس ك معانى مي كه:

'' ذوالقرنين كواييا دكھائى ديا۔''

اور دُاكْرُ وليم كيميل بهي عربي زبان جانة بين .....لبذا "وَجَدَ" كا مطلب

ہے ....اگرآپ و کشنری میں بھی دیکھیں ....اس مطلب ہے کہ: "بیالیا دکھائی دیا۔"

البذا الله تعالى وه كچه بيان فرما رہے ہے جو كچه ذوالقر نين كو دكھائى ديا ...... اگر ميں بيكهوں كه:

> ''میری جماعت کے طالب علموں نے کہا کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں۔''

> > اورآپ فتوي لگادي كه:

''اوہ…… ذاکر نے کہا کہ دوجع دو پانچ ہوتے ہیں۔'' حالانکہ میں نے نہیں کہا بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ:

''میری جماعت کے طالب علموں نے کہا کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں۔''

لهذا ميں غلطنبيں ہوں..... طالب علم غلط ہيں۔

اس آیت کا تجزیر سرانجام دینے کے کی ایک طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے ..... بقول محد اسد ..... که 'وَجَدُ'' کا مطلب ہے کہ:

"بيراييا دكھائى ديا\_"

'' ذوالقرنين كواييا دكھائى ديا۔''

کتہ نمبر 2 ....عربی لفظ ''مغرب'' استعال کیا گیا ہے ..... یہ وقت کے علاوہ مقام کے لیے بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ:

"سورج غروب

سورج غروب .... وقت کے لیے زیر غور لایا جا سکتا ہے۔لیکن اگر میں یہ

کیوں کہ:

''سورج سات بج غروب ہوتا ہے۔'' میں اسے وقت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں میرکہوں کہ:

"سورج مغرب ميل غروب موتا ہے۔"

اس كا مطلب ہے كہ ميں اسے مقام كے حوالے سے استعال كر رہا ہوں۔

للنا اگر یہاں پر ہم لفظ "مغرب" کو وقت کے حوالے سے استعال

كرين....البذا....

"ذوالقرنين سورج غروب ہونے كى جگه نبيس بېنچاء"

میراستعال وقت کے حوالے سے ہے۔

''وه سورج غروب ہونے کے وقت پہنچا۔''

مسئله حل ہو گیا ہے۔

مزید برآں آپ اے کی ایک طریقوں سے حل کر سکتے ہیں۔

حتىٰ كه اگر ڈاكٹر وليم كيمپيل كہتے ہیں كہ:

' دنہیں .....نہیں ..... بنیادی طور پر جو فرض کیا گیا ہے..... وہ

ورست نہیں ہے .... اس کے معانی ..... "ایبا و کھائی دیا" نہیں

ہیں ....اس کے معانی حقیقت میں یہ ہیں ....

آیئے ہم اس کا مزید تجزیه سرانجام دیں۔

قرآنی آیت مبارکہ نے فرمایا کہ:

''سورج کوایک سیاه چشمے میں ڈوہتا پایا۔''

ہم جانتے ہیں کہ:

"جب ہم ال طرح کے الفاظ استعال کرتے ہیں کہ" سورج

نکلنا''.....''سورج غروب ہونا''.....کیا سور نج نکلتا ہے؟'' سائنسی لحاظ ہے۔....

"سورج نہیں نکلیا اور نہ ہی سورج غروب ہوتا ہے ..... سائنسی لحاظ سے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا ..... یہ زمین کی گردش ہے جوسورج نکالتی ہے اور سورج غروب کرتی ہے۔'' لیکن اس کے باوجود بھی آ یہ روز انداخبارات میں پڑھتے ہیں کہ:

طلوع آفتاب ..... 6 بج صبح من فروب آفتاب ..... 7 بج شام اوه اخبارات غلط ہیں ..... غیر سائنسی ہیں۔

اگر میں لفظ'' سانحہ' (Disaster) استعمال کروں۔

"اوه ..... يرأيك سانحه ب-"

"Disaster" کا مطلب ہے کہ کوئی سانحہ جو رونما ہو چکا ہے۔ لغوی طور "Disaster" کی مطلب ہے ''برستارہ'' ..... الہذا جب میں کہوں گا کہ "Disaster" کا مطلب ہے ''برستارہ'' کی سانحہ کا ذکر کر رہا ہوں نہ کہ "برستارے'' کا ذکر کر رہا ہوں نہ کہ "برستارے'' کا ذکر کر رہا ہوں۔

واكثر وليم كيميل اوريس جانة تيل كمندس

"جب ایک شخص پاگل ہوتا ہے تو ہم اسے "Lunatic" کہتے ہیں ..... یعنی دیوانہ۔ پاگل .....خبطی وغیرہ۔ وغیرہ۔'

"Lunatic" کے کیا معانی ہیں؟

۔۔۔۔ (Struck by the moon) 'اس کے معانی ہیں' چاند سے کرانا'' (Struck by the moon)۔۔۔۔ زبان نے اسی طرح نشودنما پائی ہے۔۔۔۔ اسی طرح سورج نگلنا۔۔۔۔۔ یہ حقیقت میں

> ''اے محبُوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا بھیلایا سامیہ اور اگر چاہتا تو اسے تقہرایا ہوا کر دیتا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔''

> > اورائي کتاب وه درج کرتے ہیں کہ:

"كياسورج حركت كرتاب؟"

ية يت مبارك كهال كبتى بكد:

"سورج حركت كرتا ہے۔"

سورة فرقان ....سورة نمبر 25 .... آيات نمبر 45 اور 46 قطعاً نهيل فرماتي كد:

"سورج حركت كرتا ہے۔"

اور بیاین کتاب می تحریر کرتے ہیں کہ:

· جميں ابتدائی اسکول ميں پڑھايا گيا تھا۔''

اور انھوں نے بیانی تقریر میں بھی کہا کہ:

"پرزمین کی گردش کی بنا پر ہے کہ سایے لمج ہوتے ہیں اور

چھوٹے ہوتے ہیں۔'' لیکن قرآن پاک کیا فرما تا ہے کہ:

"ہم نے سورج کواس پر دلیل کیا۔"

آج کے دور میں حتیٰ کہ وہ مخص جس نے بھی اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی ہو وہ بھی جانتا ہے کہ:

"سايے سورج كى روشى كى بنا پر وجود يس آتے ہيں۔"

حتی کدایک عام آ دی .... جو بھی اسکول بھی نہ گیا ہو .... جانتا ہے کہ:

"سابے سورج کی روشی کی وجہ سے بنتے ہیں۔"

لبذا قرآن پاک بالکل درست فرمار ہا ہے ....قرآن پاک مینہیں فرماتا کہ:

"سورج حرکت کرتا ہے اور سایے وجود میں آتے ہیں قرآن

پاک این الفاظ میں فرما رہا ہے کہ سورج اس پر دلیل ہے .....

ان كا رہنما ہے .... بيسائے كى رہنمائى سرانجام دے رہا ہے۔

سورج کی روشن کی عدم موجودگی میں آپ سایے نہیں دنکھہ.

اسکتے .... جی ہاں .... آپ روشی کے سامے دیکھ سکتے ہیں .... بیر

ایک مخلف چیز ہے لیکن یہال پر ان سابوں کا حوالہ ہے جو آپ

و مکھتے ہیں اور جو حرکت پذیر بھی ہیں .... لیے بھی ہوتے ہیں

اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔"

دُ اکثر ولیم میمپل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا بھی تذکرہ کیا۔ سورة سبا .....سورة نمبر 34 .....آیات نمبر 12 تا 14 اور کہا کہ:

''اندازہ کریں کہ ایک شخص لاٹھی کے سہارے کھڑا ہے اور وہ وفات یا جاتا ہے اور کسی کومعلوم بھی نہیں ہوتا وغیرہ۔ وغیرہ۔'' وضاحت سرانجام دینے کے کئی ایک طریقہ کار موجود ہیں۔ کلتہ نمبر 1 ...... حضرت سلیمان علیہ السلام ..... وہ خدا کے پینمبر تھے اور یہ ایک معجز ہ بھی ہوسکتا ہے۔ جب بائیبل یہ کہتی ہے کہ:

"دخفرت يوع مسيح عليه السلام مردول كو زنده كر سكتے تھے..... حفرت يوع مسيح في ايك كوارى كے بال جنم ليا تھا.....كس كو
التليم كرنا زياده مشكل ہے.....كوارى كے بال جنم لينے كو......
مردول كو زنده كرنے كو..... يا ايك لائمى كے سہارے عرصه دراز
الك كھڑے ہونے كو.....كس كولتىلىم كرنا زياده مشكل ہے۔"
للمذا جب خدا حضرت يوع مسيح ہے مجزات رونما كروا سكتا ہے تو وہ حضرت

لہدا جب خدا حطرت بیوں ہی ہے جزات رونما کروا سلما ہے ہو وہ حطرت سلیمان علیہ السلام سے کیوں معجزات رونمانہیں کروا سکتا۔

موی علیہ السلام نے سمندر کو دوحصوں میں منقسم کر دیا تھا ..... انھوں نے چھڑی میں نقسم کر دیا تھا ..... انھوں نے چھڑی میں کی .... چھڑی میں کہ بیان کرتی ہے .... قرآن پاک بھی اس کو بیان فرما تا ہے .... لہذا جب خدا بیسب کچھ کرسکتا ہے تو خدا کسی شخص کو چھڑی کے سہارے کیوں عرصہ دراز تک کھڑا نہیں کرسکتا ؟

بہرکیف میں نے انھیں کی ایک مخلف جوابات پیش کے ہیں .....قرآن پاک میں یہ کہیں بھی نہیں فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عرصہ دراز تک چھڑی کے سہارے کھڑے رہے ....قرآن پاک میں ایسا فرمان مبارک کہیں بھی موجود نہیں ہے ....قرآن کھی می می ایسا فرمان مبارک کہیں بھی موجود نہیں ہے ....قرآن کھی می فرما تا ہے کہ:

"جانور ..... کچھ لوگ کہ سکتے ہیں کہ کیڑا ..... مکن ہے زمین کا کوئی جانور یا حشرات الارض جو ..... آیا اور کاٹا ..... عین ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام ای وقت موت سے جمکنار ہوئے ہوں اور کسی کیڑے نے چھڑی کو جاٹ کھایا ہو ..... اور سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے ہوں۔''

میں نے قرآن پاک کے ساتھ اختلافی نظریہ بھی اپنایا ہے .....قطع نظر اس امر کے کہ آپ مطابقت رکھنے والا نظریہ اپناتے ہیں یا عدم مداخلت رکھنے والا نظریہ اپناتے ہیں سامت مداخلت رکھنے والا نظریہ اپناتے ہیں سامت آیات مبارکہ جو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں پیش کی تھی ..... سورة نیا ۔... میں میں تیت نمبر 82 فرماتی ہے کہ:

'' کیاغور نہیں کرتے قرآن میں اور اگروہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت سے اختلاف یاتے۔''

قطع نظر اس امر کے کہ آپ اختلافی نظریدر کھتے ہوں یا مطابقت کا نظریہ رکھتے ہوں ..... اگر آپ منطقی ہیں ..... آپ کو قر آن پاک میں ایک بھی آیت مبارکہ الیی نہیں ملے گی جو اختلاف رکھتی ہو..... کوئی بھی آیت مبارکہ الی نہیں ملے گی جو سائنس کے قائم کردہ متندنظریات کے خلاف ہو۔

میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل کے ساتھ اس امر پر اتفاق کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان کافی عرصے تک اپنی چھٹری کے سہارے کھڑے دے سے تھے۔ کیونکہ اس امر کا جواب اس آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے اور جنوں کو ان کی موت کی خبر ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ:

''اگر جمیں ان کی موت کی خبر ہوتی ......اگر جمیں معلوم ہوتا کہ وہ موت کہ ہوتی ۔.....اگر جمیں معلوم ہوتا کہ وہ موت سے جمکنار ہو چکے ہیں تو ہم اس خواری کے عذاب ہیں نہ ہوتے۔'' ہوتے۔'' اس سے میدام بھی فلاہر ہوتا ہے:

''کہ جنوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔''

ان کے پاس ان باتوں کا علم نہیں ہے جو انھوں نے دیکھی نہ ہوں۔ چونکہ جن اپنے آپ کو ایک بہت عظیم مخلوق تصور کرتے تھے لہذا اللہ تعالی ان کو بیسیق سمھایا کہ دہ بھی علم غیب نہیں رکھتے۔

ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے دودھ بننے کے ممل کو بھی نشانہ بنایا ہے ..... انھوں نے قرآن پاک کی سورۃ محل .....سورۃ نمبر 16 .....آیت نمبر 66 کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔

پہلا شخص جس نے دوران خون کے بارے میں بتایا اس کا نام ابن نفیس تھا۔ اس نے یہ انکشاف قرآن باک کے خرول کے چوصد برس بعد کیا تھا اور ابن نفیس کے اس انکشاف کو اہل نفیس کے اس انکشاف کو اہل مغرب میں متعارف کروایا تھا اور ان میں مقبول عام بنایا تھا۔۔۔۔۔ اور یہ واقعہ قرآن یا کے نزول کے 1000 برس بعد پیش آیا تھا۔۔

آپ جوغذا کھاتے ہیں اس کے اجزاء دوران خون کے ہمراہ آپ کے جم کو تف حصول تک چہنچے ہیں ..... اکثر اوقات جگر کے نظام کی وساطت سے بھی ایما ممکن ہوتا ہے .... اور یہ دودھ مہیا کرنے والی غدود تک بھی چہنچے ہیں جو دودھ کی افزائش کی ذمہ دار ہے۔

اور قرآن پاک جدید سائنس کی اس دریافت کا خلاصہ سورہ کی اسسسورہ منہ منہ منہ منہ منہ منہ منہ کہ اسسارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ:

''اور بے شک تمھارے لیے چو پایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے۔ ہم شمیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جوان کے پیٹ میں ہے گوہر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ۔۔۔۔۔'
میں ہے گوہر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ۔۔۔۔'
جس امر سے ہم حال ہی میں باخبر ہوئے ہیں۔۔۔۔ سائنس کے شمن میں

حال ہی سے مراد 50 برس پہلے یا 100 برس پہلے ہے .....قرآن پاک یہی امر 1400 برس پہلے بیان فرمارہا ہے اور اس پیغام کوسورۃ مؤمنون .....سورۃ نمبر 23 ..... آیت نمبر 21 میں دہرایا گیا ہے۔

''جانور گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں'' ..... ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے اس بارے میں بھی کلتہ اٹھایا ہے۔

قرآن پاکسورة انعام ....سورة نمبر 6....آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے کہ:
"اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پرول
پراڑتا ہے مرتم جیسی امتیل .....

لیعنی تمام تر جاندار خواہ وہ درندے ہوں یا پرندے ہوں ہاری مثل امتیں ہیں.....ادر ہاری طرح گروہوں میں رہتے ہیں۔

واكثر وليم كيمپيل مي بھي كتے ہيں كه:

'' مادہ کڑی نر کڑی کو ہلاک کر دیتی ہے ..... وغیرہ ۔ وغیرہ۔''

كيا بم نبيس بلاك كرتے؟

اورشیر بھی ہلاک کرتا ہے!

اور ہاتھی بھی ہلاک کرتا ہے!

ڈاکٹر کیمپیل رویوں کی بات کر رہے ہیں ....قرآن پاک رویوں کی بات ں کر رہا۔

اگر ڈاکٹر ولیم کیمپیل قرآن پاک کو بچھنے سے قاصر ہیں تو اس کا بید مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ قرآن پاک غلط ہے ..... یا غلط فرما رہا ہے۔

قرآن پاک فرماتا ہے کہ:

"وه گروبول میں رہتے ہیں۔"

قرآن پاک جانورول ..... حیوانول ..... درندول ادر پرندول کی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی گروہوں میں رہتے ہیں ..... معاشروں میں بٹ کر رہتے ہیں جس طرح انسان رہتا ہے۔ بیمل درآ مد کی بات نہیں ہورہی۔

## (تاليال)

اورآج سائش ميس يه باور كرواتى بيسميس يه بتاتى بكد:

"ممام تر جانور، پرندے اور جاندار مخلوق ..... دنیا بھر کی تمام تر جاندار مخلوق گرد ہوں میں رہتی ہے ..... انسانوں کی طرح ..... وہ

الحصے باہم ال جل كررہتے ہيں۔"

میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے کہ میں جنین کے بارے میں تمام تر نکات کو زیر بحث لاسکوں ..... میں ان تمام 8 تا 9 موضوعات کو زیر بحث لا چکا ہوں جن پر ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے اظہار خیال کیا تھا۔

جنین .....اس بارے میں میں مزید تفصیل میں جاؤں گا.....اس موضوع پر اٹھایا جانے والا ایک نکتہ تو میں واضح کر چکا ہوں اور اس نکتے کے علاوہ انھوں نے کہا کہ جنین کے مراحل ہو کرائٹس اور گلن نے آبیان کیے ہیں ان کو قرآن پاک میں درج کر لیا گیا ہے اور انھوں نے کئی ایک سلائیڈ وغیرہ بھی دکھائی ہیں.....اس سلسلے میں زیر غور رکھنے والا کتہ ہیں ہے کہ:

"اگر کسی نے کوئی کہدوی آور وہ بات قرآن پاک کے ساتھ الفاق رکھنے والی پائی گئی .....تو اس کا ید مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک اس بات سے قل کیا گیا ہے۔"

فرض کریں کہ:

"هيل ايك بات كهتا مول .... ايك بيان ديتا مول اور ميرى

بات میرا بیان درست ہے اور یہی بات مجھ سے پہلے بھی کسی نے کہدر کھی ہے سے اور کہی بات مجھ سے پہلے بھی کسی نے کہدر کھی ہے اور یہی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔''

قرآن پاک کے ساتھ اختلافی نظریے اپناتے ہوئے ..... عدم مطابقت

ر کھنے والی سوچ اپناتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ:

''ٹھیک ہے جناب قرآن پاک نے نقل کی ہے۔'' بہت بہتر ۔۔۔۔ لیکن آ یے ہم تجزید سرانجام دیں۔

قرآن باک میں وہ معلومات درج نہیں ہیں جن کے ضمن میں ہپوکرائٹس غلط تھا ...... اگر قرآن باک نے نقل کی ہوتی تو اس نے سب پچھنقل کیا ہوتا ..... یعنی مھی پر کھی ماری ہوتی ..... یہ ایک منطق بات ہے۔

ہوکرائٹس اور گالن نے جو تمام تر مراحل بیان کیے ہیں وہ تمام تر مراحل قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے مراحل سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ان دونوں نے "جو تک میں بیان فرمائے گئے مراحل سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ان دونوں نے "جو تک جیسی میٹ "کے بارے میں بات نہیں کی ۔۔۔۔۔ انھوں نے ان امور کے بارے میں کہاں بات کی ہے؟ میں کرائٹس اور گالن نے اس وقت کہا تھا کہ:

"حتیٰ کہ مورت کی بھی منی ہوتی ہے۔"

كهكون كهدرماع؟

حیٰ کہ بائیل بھی یہی کہتی ہے کہ:

"عورت مخم دی ہے۔"

البذاحقيقت مي بالحيل ميوكرائش كونقل كرربى ہے۔

لیکن قرآن پاک .....الحمدلله .....اوراگرآپ اس موضوع پر کتب کا مطالعه کریں اور ان کا تجزیه سرانجام دیں .....حتیٰ که ڈاکٹر کیتھ مورکی تصنیف ..... وہ رقم طراز ہے کہ:

"بپوکرائٹس اور دیگر افراد مثلاً گالن وغیرہ وغیرہ ..... انھوں نے جنین کے موضوع پر بہت سے انکشافات کیے تھے اور بنیادی طور پر ارسطونے بھی اس موضوع پر کانی انکشافات کیے تھے ....."

وه مزيدرقم طراز ہے كه:

'' دور وسطی میں ..... یا عربوں کے دور میں ..... قرآن باک نے اس موضوع پراس سے بڑھ کر انکشافات کیے۔''

اگر قرآن پاک مین نقل کی گئی ہوتی .....

''ڈاکٹر کیتھ مور کیوں اپنی تصنیف میں قرآن باک کی بجا تعریف کرتا ..... جب کہ اس نے اس ارسطو اور ہپوکریٹس کی بھی تعریف کی ہے۔''

لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریجی انکشاف کیا ہے کہ:

"ان كے بہت سے انكشاف غلط تھے"

باالفاظ دیگر.....

''وہ قرآن پاک سے مطابقت ندر کھتے تھے۔''

اور بیاس امر کا بیتنی ثبوت ہے کہ:

"قرآن پاک بونانی دور کی نقل نہیں ہے۔"

جہاں تک جاند کی روشیٰ کا تعلّق ہے ....اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے محمد وزیر کی نقا

کہ یہ بھی یونانیوں کی نقل ہے۔

میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل سے بوچھتا ہوں کہوہ مجھے بتا کیں کہ:

"زمین گول ہے۔"

کیا یہ بھی یونانیوں سے نقل کیا گیا تھا۔

میں جانتا ہوں فیٹا غورث جو چھٹی صدی قبل میچ کے دور سے متعلّق تھا...... جواس امر پر یقین رکھتا تھا کہ زمین گردش کرتی ہے..... وہ اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ سورج کی ردشنی.....روشنی کاعکس ہے۔

اگر حفرت محمر صلی الله علیه وآله وسلم (نعوذ بالله) نے نقل ہی کرنی تھی تو انھوں نے بیفل کیوں نہ کی کہ:

"سورج ساکت ہے۔"

كيونكه اس دوريس يوناني اس امر بريقين ركهة عفي كه:

"سورج ساکت ہے۔"

وہ اس امر پر بھی یقین رکھتے تھے کہ سورج کا نئات کا مرکز ہے۔ لہذا حضرت محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں درست بیانات نقل کر لیے اور غلط بیانات کو نظر اعداز کر دیا۔

يدايك ملم ثبوت ہے كه:

یہ یہ اسلیط میں منظم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک نقل نہیں کیا۔'' اس سلسلے میں قرآن پاک کا ایک فرمان مبارک ہی کافی ہے۔ قرآن پاک سورة عظبوت ....سورة نمبر 29 .....آیت نمبر 48 میں فرما تا ہے کہ: ''اور اس سے پہلےتم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ

ے کچھ لکھتے تھے۔ یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔" پنجبر اسلام حضرت محمر صلی الله علیہ وآلہ وسلم "ای" تھے..... أن يراھ تھے..... تاریخ کا بیشبوت اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انھوں نے کہیں سے بھی نقل نہ فرمائی تھی۔

آپ ذراغور کریں! ایک سائنس دان جو کہ انتہائی قابل ہووہ بھی بیسب کے نہیں کرسکتا لیکن اللہ تعالی نے پیٹیبر آخرالزمان کو''امی'' پیدا فرمایا تھا تا کہ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں ان کے منہ بند کیے جاسکیں۔ پیٹیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم''امی'' شخے۔

بہت سے امور ایسے ہیں جن کوموضوع بناتے ہوئے میں بائیبل پرطویل گفت وشنید کرسکتا ہوں ..... میں نے ڈاکٹر ولیم کیمپیل کے قرآن باک کے خلاف المحائے گئے تمام تر نکات کا جواب پیش کر دیا ہے .... المحدلله ..... کوئی ایک بھی مکتہ یہ طابقت نہیں کر سکتا کہ قرآن باک سائنس سے عدم مطابقت رکھتا ہے۔

ڈاکٹر کیمپیل نے میرے اٹھائے گئے محض دو نکات کا جواب پیش کیا ہے .....
وہ 19 نکات کا جواب دینے سے قاصر رہے ہیں .....جن دو نکات کا انھوں نے جواب
پیش کیا ہے ..... ان نکات کو بھی وہ ثابت نہیں کر سکے ..... لہذا میرے تمام تر 21
نکات بیٹابت کرتے ہیں کہ: اللہ

"بائیل جدید سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ..... بلکہ عدم مطابقت رکھتی ہے۔"

ایک اور تکته ....علم حیوانات کے میدان میں .....

بائیل (Leviticus) ..... سورة نمبر 11 ..... آ يت نمبر 6 مل درج ب كه:

"خر گوش جگال كرتا ہے۔"

ليكن بم جانة بي كه:

''خر گوش جگالی نہیں کرتا۔''

خرگوش كى حركات وسكنات سے پہلے لوگ يدسو چتے تھے كه:

"خر گوش جگالی کرتا ہے۔"

ليكن اب ہم جان ڪي بين كه:

''خر گوش جگالی نہیں کرتا۔''

بائيل (Proverb) ..... سورة نمبر 6 ..... آيت نمبر 7 مين درج ہے كه:

" چيونشول كاكوئي حكرال نبيس موتا ....ان كاكوئي سربراه نبيس موتا"

ليكن آج ہم جانتے ہيں كه: .

"پيايک منظم مخلوق بي<u>ں</u>-"

ان میں کام کاج سرانجام دینے کا بھی ایک بہترین نظام موجود ہے ....ان

كا افسر بالا بھى ہوتا ہے .....فور مين بھى ہوتا ہے ..... كاركن بھى ہوتے ہيں .....حل كه

ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے....ان کا حکمران بھی ہوتا ہے۔

لہذا بائیل غیرسائنس ہے....سائنس سے عدم مطابقت کی حامل ہے۔

مزيد برآل بائيل (جينيسس)....سورة نمبر 3.....آيت نمبر 4 اورعيسي

(Isaiah) ..... ورة نمبر 65 .... آيت نمبر 25 مل درج ہے كه:

"سانپ ملی کھاتا ہے۔"

كى بھى متعلقہ كتاب ميں بيدرج نہيں ہے كه:

"سانپ مٹی کھاتا ہے۔"

بائیل (Leviticus) .... سورة نمبر 11 .... آیت نمبر 20 میں درج ہے کہ:

'' قابل نفرت اشیاء میں ..... پرندے جو جار پاؤں کے حامل

مول .....وه قابل نفرت بين<sup>"</sup>

اور کچھ مفکرین کہتے ہیں کہ:

''عبرانی لفظ ''اف' (Uff) کا ترجمہ بطور ''پرندے'' غلط ترجمہ ہے۔''

کنگ جیمز کے مطابق اے'' کیڑا مکوڑا'' ہونا جاہیے .....اور نے انٹر میشنل ایڈیشن میں کہا گیائے، کہ:

> "منام تر كيرے مكور في جن كے جار باؤل بين ..... وہ قابل نفرت بين -"

> > وہ آپ کے لیے قابل نفرت ہیں۔ میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل سے بوچھنا باہوں گا کہ:

''کون سے کیڑے مکوڑے چار پاؤں رکھتے ہیں؟'' حی کہ اسکول کا ایک طالب علم بھی جانتا ہے کہ:

'' کیڑے مکوڑوں کے چھ پاؤں ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا پریمہ موجود نہیں ..... دنیا میں کوئی ایسا کیڑا مکوڑا موجود نہیں .....

جس کے چار پاؤں ہوں۔'' مزید برآں بائیل میں فرضی جانوروں کا ذکر بھی اس طرح موجود ہے جیسے

یہ جانور بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہول .....اس دنیا کے باس ہول .....اس دنیا کی

مخلوق ہوں ..... مثال کے طور پر یونی کارن (Unicorn) ..... سورۃ نمبر 34 .....

آیت نمبر 7 میں موجود ہے ..... اور اس کے بارے میں ایسے ذکر کیا گیا ہے جیسے ریہ جانور اس دنیا میں مایا جاتا ہو۔

اگر آپ ڈ کشنری میں دیکھیں تو وہ یونی کارن کے بارے میں کچھ یول

بتاتی ہے کہ:

''ایک فرضی جانور جس کا جسم گھوڑے کا سا ہوتا ہے اور سر پر صرف ایک کھڑا سینگ ہوتا ہے۔''

یہ جانور محض قصے کہانیوں اور افسانوں میں ہی موجود ہے۔

یہ جا ور سے ہایوں اوراسا وی یں ہی تو بود ہے۔
میرے خطاب کا وقت ختم ہو چکا ہے ..... میں اب محض یہ بتانا چاہوں گا کہ:

"اگر میں نے کی عیسائی بھائی کے جذبات کو تھیں پہنچائی ہو تو
میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کیونکہ اس میں میری نیت
کا کوئی عمل دخل شامل نہ تھا ..... یہ محض ڈاکٹر ولیم کیمپیل کی کتاب
کا جواب تھا ..... یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن پاک سائنس
کے ساتھ عین مطابقت رکھتا ہے .... اور بائیبل ..... اگر چہ اش مطابقت اور مصالحت
کام الجی نہیں ہے .... یہ سائنس کے ساتھ مطابقت اور مصالحت

میں قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل ....سورۃ نمبر 17 .....آیت نمبر 81 کی عورۃ نمبر 17 ایت نمبر 81 کا حوالہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختیام تک پہنچانا پیند کروں گا.....اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ:

"اور فرماؤ كه حق آيا اور باطل مث كيا به شك باطل كو منا

(تالياں)

(ۋاكىرمىمە)

ڈاکٹر ولیم کیمپیل .....شکریہ ڈاکٹر ذاکر ناٹک .....شکریہ

نهر که چې "

آپ کے خطابات اور جوالی خطابات کا شکریہ۔

آخریں ہمارا وہ اجلاس شروع ہوگا جس میں سامعین اور حاضرین کرام بھی شرکت کرتے ہیں ..... بنام سوال جواب کا اجلاس۔

اس اجلاس کے لیے 60 منٹ کا دورانی مخصوص ہے ۔۔۔۔۔اس دورانیے سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی غرض سے جو ہمارے پاس دستیاب ہے ۔۔۔۔، ہم درج ذیل قوانین پراپنے عمل درآ مدکوممکن بنائیں گے۔

آپ کے سوالات اس عنوان سے متعلّق ہونے چاہئیں:
 " قرآن پاک اور بائیل سائنس کی روشیٰ میں''

- ہے۔ براہ مہربانی اپنا سوال اختصار کے ساتھ بیان کریں کیونکہ یہ بحث مباحثہ کا دورانیہ بیں ہے۔
  - 🟶 آپ کا سوال بامقصد ہونا جاہے۔
- اللہ ولیم کیمپیل اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے امید کی جاتی ہے کہ وہ سوالات کے جامع جوابات پیش کریں گے اور ہر ایک سوال کا جواب پانچ منٹ سے ذائد دورانیے پرمحیط نہیں ہونا چاہیے۔
  - سوالات پوچفے کے لیے ہال میں 4 ما تک دستیاب ہیں۔
- دو ما تک اسلیج کے بالقابل دستیاب ہیں جومردوں کے لیے مخصوص ہیں جبکہ
   دو ما تک ہال ہیں پیچے دستیاب ہیں جوخوا تین کے لیے مخصوص ہیں۔
- جو احباب ڈاکٹر ولیم کیمپیل سے سوال بوچھنا جا ہے ہوں وہ براہ مہر ہانی میری بائی میری بائی میری بائی میری بائیس جانب قطار بنالیں .....مرد اسٹیے کے بالقائل اپنے لیے مخصوص مائک کے سامنے .....اور خواتین ہال کے آخر میں اپنے لیے مخصوص مائک کے سامنے۔

- ﴿ مِیں بالکونی میں براجمان سامعین سے معذرت خواہ ہوں ۔۔۔۔۔ مجھے خوثی ہے کہ حال سامعین سے کھیا کھی بھرا ہوا ہے ۔۔۔۔۔لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ زحمت اٹھاتے ہوئے ینچے مانک کے سامنے تشریف لائیں بشرطیکہ آپ کوئی سوال یو چھنا چاہتے ہوں۔۔
  - 🟶 ایک وقت میں محض ایک ہی سوال یو چھا جا سکتا ہے۔
- اگر آپ نے دوسرا سوال بھی بوچھنا ہے ..... آپ کو دوبارہ قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا تا کہ آپ اپنی باری پر دوسرا سوال بوچھ سکیں۔
- آپ تحریری سوال بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن ان کو ٹانوی ترجیح طاصل ہوگ۔ مقرر حضرات جب مانک کی توسط سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات پیش کر چکیں گے اور فاضل وقت موجود ہونے کی صورت میں تحریری سوالات کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے۔
- آپ واضح طور پر اپنی تحریروں میں بیدنشاندہی کریں کہ آپ کس مقرر سے
  سوال پوچھنا چاہتے ہیں ..... ڈاکٹر ولیم کیمپیل سے یا ڈاکٹر ذاکر نائک ہے .....
  تاکہ وہ مناسب بکسوں میں ڈالی جاسکیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔
- اپنا سوال پیش کرنے سے بیشتر براہ مہر پانی اپنے نام اور پیٹیے سے ضرور آگاہ فرما کیں .....ہم ایک وقت میں ایک سوال کی اجازت فراہم کریں گے۔
- ہم تقریباً 40 منٹ ماکک کے توسط سے کیے گئے سوالات کے لیے وقف

کریں گے اور تقریباً 20 منٹ تحریری سوالات کے لیے وقف کریں گے۔ مانک کے توسط سے ہمارا پہلا سوال .....میری بائیں جانب سے ..... ڈاکٹر ولیم کیمپیل کے لیے .....

سوال: میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل سے بوچھنا جاہوں گا کہ:

رجینیسس (Genesis) بیان کرتی ہے ۔۔۔۔۔ جب یہ طوفان کا ذکر کرتی ہے ۔۔۔۔۔ بید بیان کرتی ہے ۔۔۔۔۔ یہ بیان کرتی ہے ۔۔۔۔۔ یہ بیان کرتی ہے ۔۔۔۔۔ کہ پانی سطح زمین پر پھیل گیا۔۔۔۔۔ اور تمام تر مخلوق ۔۔۔۔ تمام تر پہاڑ اور ہرایک چیز اس پانی میں ڈوب گی ۔۔۔۔ مزید بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کا بلند ترین پہاڑ بھی اس طوفان میں ڈوب گیا جو کہ 15 فٹ اونچا تھا ۔۔۔۔ سائنسی اعتبار ہے ہم یہ جانے ہیں کہ دنیا کا بلند ترین پہاڑ 15 فٹ اونچا نہیں ہے ۔۔۔۔ آپ جانے ہیں کہ 15 فٹ ہے کہیں بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں۔۔۔۔ لہذا بائیل کہی ہے کہ طوفان نوع نے ہرایک چیز کواپنے اندر سمولیا حی کہ بلند ترین پہاڑ بھی ۔۔۔۔ ہوکہ 15 فٹ بلند تھا؟''

(ۋاكٹر وليم كيمپيل)

آپ کے سوال کرنے کا شکریہ

ميراخيال ہے كه:

'' یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ سے 15 فٹ اونچا ..... مثال کے طور پر اگر دنیا کا بلند ترین پہاڑ 3000 میٹر بلند ہے....اس سے مزید 15 فٹ اونچا۔''

(ۋاكىزىچە)

بھائی ہم درمیان میں کسی سوال کی اجازت فراہم نہیں کریں گے.....سوال درسوال نہیں ہے۔...سوال درسوال نہیں چلے گا....سوال کرنے والے کوسوال کرنے دیں.....خاموش رہیں ..... تاکہ مقرر جس طرح جاہے جواب پیش کر سکے ....شکریہ (ڈاکٹر کیمپیل)

"اور میں اس کو قرآن پاک کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مسئلہ کچھ ای طرح ہے ..... کیونکہ قرآن پاک سورة نمبر 11 .....آیت نمبر 40 میں فرما تا ہے کہ:

"تنورے یانی ابلا....الیی موجیس جیسے بہاڑ....."

اور دیگر مقامات پر قرآن پاک جہاں پر قرآن پاک پیفیران خدا کی فہرست پیش کرتا ہے کہ:

نوع علیہ السلام سے بیشتر کوئی پیغیر نہیں ہوا ..... میں جانتا ہوں کہ آ دم علیہ السلام بھی پیغیر خدا تھے ..... لیکن میں ..... لہذا ہیہ کہیں درج نہیں ہے .... اور میرا خیال ہے کہ قرآن پاک بھی فرما تا ہے کہ تمام دنیا اس سیلاب میں ڈوب گئ تھی۔''

(ۋاكىرمحمە)

جی بھائی..... ڈاکر ذاکر کے لیے سوال .....

سوال: ڈاکٹر ذاکر آپ نے کہا کہ .....

(ۋاكىرمىر)

معاف کیجئے ..... دوسرا سوال میری دائیں جانب مائک سے ڈاکٹر ذاکر کے

لیے ہوگا۔

سوال: "آپ نے کہا کہ اللہ تعالی روشی منعکس کرتا ہے ..... وہ نور ہے ..... میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔"
( وُاکٹر وَاکر)

اس بھائی نے بیسوال بوچھاہے کہ:

''ڈاکٹر کیمپیل کی دلیل کے جواب میں وہ میری وضاحت نہیں سمجھ سکے ..... جو''نور'' اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھی۔'' قرآن پاک سورۃ نور ....سورۃ نمبر 24 ....آیت نمبر 35 میں فرما تا ہے کہ: ''اللہ آسانوں اور زمین کا نور ہے۔''

قرآن پاک میں <mark>روثن کے معانی ہیں .....مستعار لی گئی روثنی.....</mark>منعکس روثنی .....روثنی کاعکس وغیرہ۔وغیرہ۔لہذا یہ بھائی یوچھرہے ہیں کہ:

"كيا اس كاييمطلب ب كه الله تعالى مستعار لى من روشى كا حامل سي؟"

لہذا اس کا جواب بھی عطافر مایا گیا ہے۔

اگرآپ اس آیت مبارکه کی تلاوت کریں ..... بیفرماتی ہے کہ:

"اس کے نور کی مثال الی جیسے ایک طاق کہ اس میں جراغ ہے۔" چراغ کی روثنی اس کی اپنی روثنی ہوتی ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ:

"الله تعالیٰ کی روشی اس کی اپنی روشیٰ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی روشیٰ ہی کر رہی ہے ..... الله تعالیٰ کی روشیٰ دوبارہ اس کی اپنی ذات پاک سے منعکس ہو رہی ہے۔"

در حقیقت کدروشن اس روشن کا حوالہ نہیں ہے جس روشن کی ہم عام طور بات

کرتے ہیں یا جن کی آپ بات کررہے ہیں بلکہ یہ روحانی روشی ہے ..... یہ اللہ تعالی کی روحانی روشی ہے .... یہ اللہ تعالی کی روحانی روشی ہے چونکہ سوال کا جواب دینے کے لیے پانچ منٹ کا دورانیہ مخصوص ہے اور میرے پاس ابھی اس دوراینے کا وقت بچا ہوا ہے۔ لہذا میں اس وقت سے خاطر خواہ استفادہ حاصل کروں گا۔

ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے طوفان نوح علیہ السلام کے حوالے سے ابھی ایک جواب پیش کیا ہے۔ سیمیں وہ شخص واقع ہوا ہوں جو بائیل کے ساتھ مطابقت کی سوچ رکھنے کا حال سوچ رکھنے کا حال ہوں اور قرآن پاک کے ساتھ عدم مطابقت کی سوچ رکھنے کا حال ہوں ۔۔۔۔۔ الحمد للد ۔۔۔۔۔ وال سوچ رکھنے کا حال ہوں ۔۔۔۔۔ الحمد للد ۔۔۔۔۔۔ وقرآن پاک امتحان میں سرخرو ہوگا۔

اور اگر میں ڈاکٹر کیمپیل کے ساتھ اتفاق کروں کہ:

"بيدورست ہے كەطوفان نوح عليه السلام دنيا كے بلندترين بهار

ے 15 فٹ بلندتھا۔"

ليكن بائيل (Genesis) سورة نمبر 7 ..... آيت نمبر 19 اور 20 يل درج

ہےکہ:

"مام تر دنيا بإني مين دوب كئ تقى"

مزیدبرآں آ ٹارقد بھہ کی شہادتیں آج ہمیں یہ بادر کرواتی ہیں .....اور اگر آپ حضرت نوع علیہ السلام کے دور کا سلسلہ نسب کے حساب سے تخیینہ لگائیں تو 21 ویں یا 22 ویں صدی قبل مسیح کا دور بنتا ہے۔

آج آ ارقديمه كي شهادتين جميل بيه باوركرواتي بيل كه:

"بابلوں کے سلاطین کا تیسرا سلسلہ اور مصری سلاطین کا 11 وال سلسلہ، 21 ویں اور 22 ویں صدی قبل مسیح میں موجود تھا ..... اور ان میں طوفان نوع کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے ..... اور وہ اس طوفان سے محفوظ رہے تھے''

آ ثارقد يمه كى شهادتيس بميس بيجى باور كرواتى بين كه:

"یہ ناممکن ہے کہ زمین طوفان نوع میں ڈوب گئ تھی ..... پوری زمین پانی میں ڈوب گئ تھی ..... یعن 21 ویں اور 22 ویں صدی قبل مسے میں پوری زمین پانی میں ڈوب گئ تھی ..... یہ ناممکن ہے۔"

قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟

نکته نمبر 1:

قرآن پاک تاریخ کا حوالہ نہیں دیتا کہ یہ 21 دیں صدی قبل مسیح کا دور تھا یا 22 دیں صدی قبل مسیح کا دور تھا ..... یا 50 دیں صدی قبل مسیح کا دور تھا۔ ... .

نكته نمبر2:

قرآن پاک میں کہیں بھی بیرذ کر موجود نہیں ہے کہ: ''پوری دنیا طوفان نوح علیہ السلام میں ڈوب گئی تھی۔''

قرآن پاک محض حضرت نوع علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بیان فرماتا ہے .... وہ بہت کم لوگوں پر مشتمل گروہ ہوسکتا ہے یا زیادہ لوگوں پر مشتمل گروہ ہوسکتا ہے۔ گروہ ہوسکتا ہے۔

آ ٹار قدیمہ کی شہادتیں آج کل باور کرواتی ہیں اور آ ٹار قدیمہ کے ماہرین مجمی رہے ہیں کہ:

> ''ہمیں اس امر پر کوئی اعتر اض نہیں ہے ..... بیمکن ہے کہ دنیا کے کچھ حصے طوفان نوح علیہ السلام میں ڈوب گئے ہوں گے....لیکن جہاں تک پوری دنیا کے ڈوبنے کا سوال ہے..... ہیہ

نامکن ہے۔''

لہذا الحمدللد قرآن پاکآ ٹارقدیمہ کی تازہ تر دریافت ..... تازہ ترین انکشاف کے ساتھ کھل مطابقت رکھتا ہے لیکن بائیبل الیم کسی مطابقت کی حال نہیں ہے۔

مزید برآل اگر آپ بائیل جینیسس (Genesis) .... سورة نمبر 16 اور 16 کا مطالعہ کریں .... بیضدا تعالی کے حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ:

"فدانے حفرت نوع علیہ السلام سے فر مایا .....کہ ایک بیڑہ تیار کیا جائے ..... ایک کشتی تیار کی جائے۔"

اور بائیل اس کشتی کی پیائش کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ:

🐞 لمبائی 300 كيوبث

پوژائی 50 کیوبٹ

اونجائي 30 كيوبث

 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  جبکہ ایک کوبٹ

اور بائيل كانيابين الاقوامي المريش .... يه بيائش كهم يول بيان كرتا بك.

لبائی 450 نٹ

چوڑائی 75 نٹ

🐞 اونجائی تقریباً 45 نٹ

اگر آپ بیائش کریں تو یہ 30 کیوبٹ او نچائی بنتی ہیں ..... میں نے تخمینہ لگایا ہے .... یہ پیائش مجم میں 150 ہزار مکعب فٹ سے کم بنتی ہے اور رقبے کے صاب سے 33,750 مراج فٹ بنتی ہے اور ہائیل بیان کرتی ہے کہ:

"اس کشتی کی تین منزلیس تھیں ..... گراؤنڈ فلور..... پہلی

منزل .....اور دوسرى منزل-'' للذااسے 3 سے ضرب دیں لیس تو جواب آئے گا 101 ہزار۔ 250 مربع نث (33750× 3 = 101,250 مربع نث)

اندازه کریں کہ:

"کیا بیمکن ہے؟"

دنيا مي لا كلول اقسام موجود بين؟

اگر میں بیہ کہوں کہ:

''اس ہال میں .....ا<mark>س آ ڈیٹوریم میں دس لا کھ افراد آئے ہیں۔''</mark> کیا آپ یقین کرلیں گے؟

مجھے یاد ہے کہ:

"میرا خیال ہے کہ گذشتہ برس سیس نے کیرالہ میں خطاب کیا تھا۔۔۔۔۔ اور 10 لاکھ سامعین موجود تھے۔۔۔۔۔۔ یہ ایک عظیم ترین اجتماع تھا جس سے میں نے خطاب کیا تھا۔۔۔۔۔ الحمداللہ۔۔۔۔۔ اللہ کی مہریائی سے۔۔۔۔۔ 10 لاکھ افراد۔۔۔۔ میں اس مجمعے کے آخری سرے کوئیس دیکھ سکتا تھا۔۔۔۔۔ یہ جلسہ آڈیٹوریم میں نہ تھا۔۔۔۔۔ یہ الک بڑا ساحل سمندر تھا۔۔۔۔ میں کی کوئیس دیکھ سکتا تھا ماسوائے ایک بڑا ساحل سمندر تھا۔۔۔۔ میں کی کوئیس دیکھ سکتا تھا ماسوائے سے سامنے بیٹھے ہوئے چند لوگوں کے۔۔۔۔۔ اگر آپ ویڈیو ایٹ سامنے دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ 10 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور یہ کتنی جگہ درکار رکھتا ہے۔۔۔۔۔ جیسا کہ آپ میدان عرفات میں دیکھتے ہیں۔۔۔۔۔ وہاں پر کم از کم جیسا کہ آپ میدان عرفات میں دیکھتے ہیں۔۔۔۔۔ وہاں پر کم از کم جیسا کہ آپ میدان عرفات میں دیکھتے ہیں۔۔۔۔۔ وہاں پر کم از کم

لہذا 101,250 (101 ہزار۔ دوسو پچاس) مرابع فٹ یا 150 ہزار کیوبٹ فٹ رقبہ اس بیناممکن ہے ۔۔۔۔۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ 40 روز تک اس کشی میں ۔ رہائش پذیر رہے ۔۔۔۔۔ کھانا پینا ۔۔۔۔۔ اور رفع حاجت وغیرہ ۔۔۔۔۔ اگر میں یہ کہوں کہ: ''اس آڈیٹور کیم میں دس لا کھ افراد موجود ہیں۔''

تو کیا آپ یقین کرلیں گے؟

للذا سائنسی بنیادوں پر سسکی ایک باتیں ایسی ہیں سسجن کے همن میں بائیل میں شدید سائنسی غلطیاں بائی جاتی ہیں۔

(ۋاكىرىچە)

کیا ہم اگلاسوال موصول کر سکتے ہیں ..... ڈاکٹر ولیم کیمپیل کے لیے ..... سوال: آٹاکٹر نائک آپ نے کہاتھا کہ .....

(ۋاكٹرسيموئيل نومان)

نہیں ....نہیں ....معاف کیجے .... یہ سوال ڈاکٹر کیمپیل کے لیے ہے ..... لہذا آپ کوانظار کرنا ہوگا۔

(ۋاكىرىچە)

لہذا اگلا دوست ..... کیا ڈاکٹر کیمپیل سے سوال بوچھنا پیند کرے گا؟ سوال: ہاں ..... میں ڈاکٹر ولیم کیمپیل سے سوال کرنا چاہوں گا بلکہ ڈاکٹر موصوف سے ٹمیٹ کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ:

"آپ بائمیل کا "فلط بیانی کا امتحان" ..... جعل سازی کا امتحان ..... اس امتحان کو امتحان .... اس امتحان کو کیوں پاس نہیں کرتے .... اس امتحان میں کیوں پورے نہیں اثرتے .... جو مارک کی بائمیل .... سورة نمبر 16 .... آیت نمبر

17 اور 18 میں بیان کیا گیا ہے اور ابھی اور ای وقت سامعین کو یہ ٹابت کیول نہیں کر کے دکھاتے کہ آپ ایک سینے عیسائی دین دار ہیں؟'' دار ہیں؟'' (ڈاکٹر ولیم کیمپیل)

یں ڈاکٹر ذاکر ناکک کی تشریح کے ساتھ متفق نہیں ہوں۔خدا .....

' حضرت مسيح عليه السلام كو بهم الرغيب ولائى گئى تقى ..... اور شيطان نے كہا تھا كہ تھيك ہے آر آپ خدا كے بينے بين تو اس عبادت گاہ سے چھلانگ لگا كر دكھا كيں۔''

حفرت من عليه السلام في جواب ديا تحاكه:

"تم اپنے آ قا کورغیب نہیں دلا کتے ....اپنے خدا کو۔"

البذا اگر میں کہوں کہ:

''ش آپ کو یقین دلانے جا رہا ہوں ..... اور آپ کے سامنے مجزہ پیش کرنے جا رہا ہوں .... میں خدا کو ترغیب دلا رہا ہوں گا .... میرا دوست ہیری رین کلف .... اس نے دعوت میں جانے کا وعدہ کر رکھا تھا .... لہذا اس نے اپنا وعدہ نبھانے کا فیط کیا تھا اور خدا رکجر و سرکیا تھا۔''

فیصلہ کیا تھا اور خدا پر بھروسہ کیا تھا۔'' لیکن بیرا کیٹ مختلف صورت حال ہے ..... میں خدا کو ترغیب نہیں دلاؤں گا۔

(مسٹرسیموئیل نومان)

ڈاکٹر ناکک کے لیے سوال

(ۋاكىزىمە)

كيا بم اس بهن كاسوال موصول كر سكت بين؟

(مسٹرسیموٹیل نومان)

ان کا سوال ڈاکٹر ٹاکک کے لیے ہے یا ڈاکٹر کیمپیل کے لیے ہے؟ (ڈاکٹر محمد)

آخر میں بیٹھی وہ بہن

(مسٹرسیموئیل نومان)

كياآب نے ڈاكٹرنائك سوال بوچھناہے؟

سوال: جی ہاں ....میرا سوال ڈاکٹر ڈاکر ناکک سے ہے .....

"عیسائی تثلیث کا نظرید بیان کرتے ہیں ..... سائنسی اعتبار سے
وہ بانی کی مثال پیش کرتے ہوئے اس نظریے کو ثابت کرنے ک
کوشش کرتے ہیں ..... جس کی تین حالتیں ہیں ..... تھوں، مائع
اور گیس ..... برف، بانی اور بخارات ..... ای طرح خدا بھی تین
حالتوں میں بایا جاتا ہے ..... باپ، بیٹا اور روح مقدی .....
کیا یہ وضاحت سائنسی اعتبار سے درست ہے؟"
(ڈاکٹر ذاکر)

جواب دیے سے بیشتر میں محض ایک تجرہ پیش کرنا چاہوں گا .....ہمیں فی الحال خدا کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے ..... ہم خدا کا امتحان نہیں کر رہے بلکہ بی نوع انسان کا امتحان کر رہے ہیں ..... ہمیں خدا کا امتحان نہیں کرنا چاہیے ..... لیکن ہم اپنا امتحان کر رہے ہیں اور خدا وعدہ کرتا ہے کہ کوئی بھی دین دار عیسائی زہر قاتل پینے کے امتحان کر رہے ہیں اور خدا وعدہ کرتا ہے کہ کوئی بھی دین دار عیسائی زہر قاتل پینے کے بعد بھی موت سے ہمکنار نہیں ہوگا ..... وہ بدلی زبانیں بولئے کے قابل ہوگا ..... ہم خدا کا امتحان نہیں کر رہے ..... ہم جانتے ہیں خدا درست ہے ..... ہم آپ کا امتحان کر رہے ہیں کہ آپ دین دار عیسائی ہیں یا نہیں ۔ اب اس بہن کی سوال کی جانب آتے

: 52 99

'' کھ عیمائی یہ کہتے ہیں کہ ہم تلیث کے نظریے کو سائنسی اعتبار

ے ثابت کر سکتے ہیں ۔... جیسے پائی تین حالتوں میں پایا جاتا

ہے۔۔۔۔۔ ٹھوس، مائع اور گیس۔۔۔۔ جیسے برف، پائی اور

بخارات۔۔۔۔۔ لہذا ای طرح ہم جانتے ہیں کہ خدا بھی تین

حالتوں میں پایا جاتا ہے۔۔۔۔ باپ، بیٹا اور روح مقدس۔۔۔ اس

کا جواب کیا ہے؟ کیا یہ سائنسی اعتبار سے درست ہے؟''

سائنسی اعتبار سے۔۔۔۔ میں اتفاق کرتا ہوں کہ پائی تین حالتوں میں پایا جاتا ہے:

سائنسی اعتبار ہے۔۔۔۔۔ میں اتفاق کرتا ہوں کہ پائی تین حالتوں میں پایا جاتا ہے:

دمٹھوس، مائع اور گیس۔۔۔۔ برف، یانی اور بخارات۔''

ہم میہ بھی جانتے ہیں کہ پانی کے اجزائے ترکیبی وہی رہتے ہیں .....

## "H<sub>2</sub>O"

لیمیٰ دو ایٹم ہائیڈروجن اور ایک ایٹم آ کیجن ..... اجزائے ترکیبی وہی رہتے ہیں جبکہ اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے....اس میں کوئی مسکنہیں۔

آئے اب ہم نظریہ تثلیث کے تحت تجزیه سرانجام دیں ....

''باپ..... بیٹا.....اور روح مقدس۔''

مالت بدل جاتی ہے....

"فدا اور روح مقدس روح سے بنے ہوئے ہیں جبکہ انسان گوشت اور ہڈیوں سے بنا ہوا ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتی ہیں ۔ ہیں ..... بنی نوع انسان کو کھانے پینے کی حاجت در پیش ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ وہ ہے ۔۔۔۔۔ وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔'' ایک جیسے نہیں ہیں۔'' اوراس کی تقدیق حفرت بیوع مسے علیہ السلام نے بھی کی ہے ..... لوقا کی انجیل .... سورة نمبر 24 سے 36 تا 39 میں حفرت بیوع مسے علیہ السلام فی کہا کہ:

''میرے ہاتھ اور پاؤل دیکھو ..... مجھے ہاتھ سے ٹولو اور دیکھو .....روح گوشت پوست اور ہڑیوں سے بے نیاز ہوتی ہے۔'' یہ کہتے ہوئے انھول نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھول میں دنے دیے اور وہ

خوثی سے بے قابو ہو گئے اور حفرت بیوع می علیہ السلام نے ان سے بو چھا کہ:
" کیا تمھارے ہاس کھانے کے لیے پچھ گوشت موجود ہے؟"

اور انھوں نے میچ علیہ السلام کو مچھلی کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے دیا .....اور

انعوں نے مچھلی کا وہ ککڑا کھایا۔

کیا ٹابت کرنے کے لیے کھانا؟ کیا بہ ٹابت کرنے کے لیے کھایا کہ:

. "وه خدا تها؟"

نہیں بلکہ انحول نے بیٹابت کرنے کے لیے کھایا کہ:

''وہ خدا نہیں تھا۔۔۔۔۔ انھول نے کھایا۔۔۔۔۔ اور بید کہ وہ گوشت
پوست اور ہڈیوں سے بنائے گئے ہیں۔۔۔۔۔ جبکہ ایک روح
گوشت پوست اور ہڈیوں سے عاری ہوتی ہے۔۔۔۔۔ روح میں۔
گوشت پوست اور ہڈیاں نہیں ہوتیں۔''

للذااس عابت موتا ہے کہ:

''سائنسی اعتبار سے بیر ممکن نہیں کہ باپ، بیٹا اور روح مقدس..... ہاپ مصرت بیوع مسیح اور روح مقدس خدا تعالیٰ۔'' اور'' مٹلیٹ' کا نظریہ .....لفظ'' مٹلیٹ' کا ذکر بائیل میں کہیں بھی موجود نہیں ہے ..... بیلفظ بائمیل میں قطعاً نہیں پایا جاتا .....لیکن بیلفظ قرآن پاک میں موجود ہے۔

قرآن پاکسورة نساء .... سورة نمبر 4 .... آيت نمبر 171 من فرماتا ہے كه:

"..... تين نه كهو باز رموايخ بحط كو ......

تثلیث کا لفظ سورۃ ما کدہ .....سورۃ نمبر 5..... آیت نمبر 73 میں بھی موجود ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

"ب شك كافرين وه جو كت بين الله تين خداؤل من كا

تيرام-"

یرائے۔ حفرت بیوع مسے علیہ السلام نے یہ مجی نہیں کہا تھا کہ:

"مل خدا بول"

مثلث کا نظریہ بائیل میں نہیں پایا جاتا ۔۔۔۔۔ محض ایک آیت جو تلیث کے نظریے کے نظریے بائیل میں نظریے کے نظریے کے نظریے کے نظریے کے قریب تر ہے۔۔۔۔۔وہ جان کا پہلا مکتوب ہے۔۔۔۔۔وہ جان کا پہلا مکتوب ہے۔۔۔۔۔۔ وہ بیان کرتی ہے کہ:

''وہ تین ہیں جو آسان پر ریکارڈ کے حامل ہیں ..... باپ .....

الفاظ اور روح مقدس .....اور بير تينول ايك بين-"

لیکن اگر آپ نظر نانی شده معیاری ایدیشن کا مطالعہ کریں .....جس پر 32 مفارین نے نظر نانی کی ہے ....عیسائی مفکرین .....مفرین نے نظر نانی کی ہے ....عیسائی مفکرین .....

وه کہتے ہیں کہ:

"بائیل کی بیآیت جان کا پہلا مکتوب سورہ نمبر 5 سے۔ آیت نمبر 7 سسمن مکرت ہے۔۔۔۔خود ساختہ ہے۔''

یہ بائیل سے نکال باہر کی گئ تھی۔

حضرت یسوع مسیح نے بھی دعویٰ خدائی نہیں کیا تھا۔

تمام بائيل من ايك بھى آيت الي نہيں ہے جس ميل حفرت يوع ميح

نے بیرکہا ہو کہ:

"میں خدا ہوں۔"

یا جس میں انھوں نے سے کہا ہو کہ:

"ميري عبادت كرو-"

اگر آپ بائیل کا مطالعہ کریں .....میتھیو کی انجیل .....سورة نمبر 14 ..... آیت نمبر

28 ..... انھوں نے کہا کہ:

"میراباپ مجھ سے زیادہ عظیم ہے۔"

جان كى أنجيل .....سورة نمبر 10..... آيت نمبر 29....

"ميراباپسب سے برا ہے ....سب سے زیادہ عظیم ہے۔"

ميهميوكي انجيل .....سورة نمبر 12 ..... آيت نمبر 28 .....

''میں خدا کی روح کے ساتھ برائیوں کومٹاتا ہوں۔''

ليوك كى الجيل ..... سورة نمبر 11 ..... آيت نمبر 20 ....

'' میں خدا کی انگل کے ساتھ برائیوں کومٹاتا ہوں۔''

جان كى انجيل ....سورة نمبر 5 .... آيت نمبر 30 ....

"میں بذات خود کچے نہیں کرتا ..... جیسا کہ میں سنتا ہوں .... میں فیصلہ کرتا ہوں اور میرا فیصلہ درست ہوتا ہے کیونکہ میں اپنی مرضی ہے فیصلہ کرتا ہوں .... جوکوئی بھی ہے کہتا ہے کہ"میری مرضی نہیں بلکہ اللہ کی

مرضی ..... وه مسلمان ہے۔'' حضرت بیوع مسے علیہ السلام نے کہا کہ:

"میری مرضی نہیں بلکہ میرے خدا کی مرضی"

البذا وہ مسلمان تے ..... اور وہ الحمداللہ خدا کے برگزیدہ پیغیروں میں سے تے ..... ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش مجزانہ طور پرعمل میں آئی تی ..... وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تے ..... ہم اس امر پر بھی لیتین رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے عطا کر دہ مجزے کے تیم مروں کو زندہ کرتے تھے۔ ہم اس امر پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بیدائش اندھوں کی بینائی بھی واپس ولا دیتے تھے اور کوڑھیوں کو بھی شفایاب کر دیتے تھے اور کوڑھیوں کو بھی شفایاب کر دیتے تھے اور کوڑھیوں کو بھی شفایاب کر دیتے تھے .... یہ دونوں مجزات بھی آئھیں خدا کی طرف سے عطا فرمائے گئے تھے ..... ہم حضرت یہ وی احترام کرتے ہیں کہ وہ خدا کے برگزیدہ پیغیران میں سے تھے .... کین وہ خدا کے برگزیدہ پیغیران میں سے تھے .... کین وہ خدا ہم کرتے ہیں کہ وہ خدا کے برگزیدہ پیغیران میں ہے وجوزئیں ہے۔

قرآن پاک فرماتا ہے کہ: ''کہدوو اللہ ایک ہے۔''

(ۋاكىرىمە)

بیشتر اس کے کہ ہم ما تک کے توسط سے انگلا سوال موصول کریں ..... جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جن خوا تین نے سوال پوچھنے ہیں وہ براہ مہر یائی ادھر قطار بنالیں ..... بشتمی سے انھوں نے کوئی قطار نہیں بنائی ..... لہذا ہمیں سوالات میں قوازن قائم رکھنے میں مشکلات در پیش آ رہی ہیں ..... ٹھیک ہے ان صالات میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ما تک پر چہاں لیبل کونظرانداز کر دیتے ہیں ..... اگر خوا تمین یہاں سے ہی سوال پوچھنا چاہیں تو ہم ان کو ایسا کرنے کی اجازت فراہم کریں گے ..... محض

توازن قائم رکھنے کی خاطر یہ ایک عملی ضرورت ہے کونکہ ہال کھیا تھے ہجرا ہوا ہے اور

تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہے ..... اور میرا خیال ہے کہ ہم یہاں سے ڈاکٹر کیمپیل

کے لیے ایک سوال کی اجازت فراہم کرتے ہیں اور اب چیچے والا ہا ٹک مردوں کے

سوالات کرنے کے لیے مخصوص ہوگا ..... ان مردوں کے لیے جو ڈاکٹر ذاکر سے

سوالات پوچھنا چاہتے ہوں ..... ای طرح خواتین کے لیے ..... سامنے والا ما ٹک

ڈاکٹر کیمپیل سے سوال پوچھنے کے لیے ..... سامنے والا ما ٹک ڈاکٹر کیمپیل سے سوال

پوچھنے کے لیے مخصوص ہوگا جبکہ پیچے والا ما ٹک ڈاکٹر نے سوال پوچھنے کے لیے

مخصوص ہوگا ..... کیا یہاں پر احباب نے قطار بنا لی ہے .... ڈاکٹر کیمپیل سے سوال

پوچھنے کے لیے؟ .... ہاں .... کیا لوگوں نے قطار بنا لی ہے .... ڈاکٹر کیمپیل سے سوال

پوچھنے کے لیے؟ شمیک ہے ..... میرا خیال ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں .....

اگلاسوال ڈاکٹر کیمپیل کے لیے .... اس ما تک سے .... شکر یہ .... ہاں بھائی .....

الحمدللد (سب تعریفیس الله بی کے لیے بیں).....آج رات ایک دلچسپ

موضوع پرمباحثہ جاری ہے .....

(مسٹرسیموئیل نومان)

سوال ..... براه مهربانی سوال سیجئے۔

سوال: معلك بي الله

سوال یہ ہے ۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ آج رات ہم یہاں پر اس تقریب کومنعقد کرنے کے لیے اکتھے ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔ ہورے لیے سودمند ثابت ہوگی ۔۔۔۔۔ لہذا ہی ڈاکٹر کیمپیل سے پوچھنا چاہوں گا ۔۔۔۔۔ بطور ایک عیسائی اور آپ کے ساتھی بھی ۔۔۔۔۔ کیا اس نے آپ کے دل کے دروازے کھولے اس تقریب نے کام دکھایا ہے ۔۔۔۔۔ کیا اس نے آپ کے دل کے دروازے کھولے

ہیں ..... کیا اس نے آپ کو مجبُور کیا ہے کہ اسلام کی تھائی کوتسلیم کریں؟ (ڈاکٹر ولیم کیمپیل)

ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ درست ہے۔۔۔۔۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اس سے پہلے کیا گیا سوال استعال کروں گا جوڈاکٹر ذاکر سے یو جھا گیا تھا۔

ڈاکٹر ٹائک کہتے ہیں کہ:

بائیل میں کوئی بھی مقام ایسانہیں ہے جہاں پر حفرت میے علیہ السلام نے کہا ہو کہ 'میں خدا ہوں۔''

مارک 61:14 کے مطابق کہ:

انھوں نے کوئی جواب نہ دیا ..... اور بڑا بادری دوبارہ ان سے

سوال كرر باتها اور ان سے كهدر باتها كه:

"كياآب مح إن ....فداك بيد؟"

اورميح عليه السلام في جواب وياكه:

"بال مين بول"

لبذا انحول نے کہا کہ:

"يل خدا كا بينا مول ـ"

اور انھوں نے بیہمی کہا کہ:

"میں خدا خدا ہوں<u>۔</u>"

اور بائیل واضح طور پراس بارے میں بیان کرتی ہے .....میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر نا تک نے انھیں آیات کا حوالہ وہ پیش کرنا چاہتے۔ ڈاکٹر نا تک نے انھیں آیات کا حوالہ پیش کیا ہے جن آیات کا حوالہ وہ پیش کرنا چاہتے۔ ہیں ..... جہاں پرمسے علیہ السلام انسانی صورت میں تھے .....کین دیگر آیات بھی موجود

بيں جن ميں وہ کہتے ہيں كہ:

"میں اور باپ ایک ہیں۔"

اوراب ميرے دوست نے مجھ سے سوال يو چھا ہے .....

"هم نے بہت کھ سیکھا ہے اور میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا متنی رہتا ہوں ۔۔۔۔ لیکن میں اب بھی سوچتا ہوں کہ 500 شہادتیں جفوں نے مسیح علیہ السلام کوموت سے اٹھنے کے بعد دیکھا۔۔۔۔۔۔ وہ میرے لیے زیادہ تقویت کی حامل ہیں بنبت حفرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 600 برس بعد بطور ایک شہادت تشریف للے۔۔۔۔۔ شکریہ۔''

(ۋاكىرمچە)

ہم اسٹیج کے سامنے سے ڈاکٹر ذاکر سے ایک سوال پوچھنے کی اجازت فراہم کریں گے ...... ہاں بہن۔

سوال:

''ڈاکٹر کیمپیل نے پہلے فرضی اور غلط حقائق پیش کے ۔۔۔۔۔کا نئات کی تخلیق کے بارے میں قرآن پاک کے حوالے سے ۔۔۔۔۔ اور آپ نے ان حقائق کو جھٹلایا اور غلط ثابت کیا ۔۔۔۔۔تاہم آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بائیل اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟''

(ۋاكٹر ذاكر)

اس بہن نے بیسوال پوچھاہے کہ:

''میں نے رینہیں بتایا کہ بائیبل زمین کی شکل کے بارے میں کیا کہتی ہے۔'' میں نے وقت کی کی کا بنا پر اس امر پرروشیٰ نہیں ڈالی تھی .... میں مزید 100 نکات کی نشائدہی کرسکتا ہوں لیکن وقت کی کی آ ڑے آتی ہے۔ تاہم یہ بہن یہ جاننا چاہتی ہے کہ:

''بائیل زمین کی شکل کے بارے میں کیا گہتی ہے؟'' بائیبل بھی کہتی ہے۔۔۔۔میتھیو کی انجیل ۔۔۔۔۔سورۃ نمبر 4۔۔۔۔آیت نمبر 8۔۔۔۔۔ بہ کہتی ہے کہ:

"وبی حوالہ جو ڈاکٹر ولیم کیمپیل نے ترغیب دلانے کے بارے میں استعال کیا تھا.... شیطان انھیں لے گیا .... کہ وہ حضرت مسلطان انھیں لے گیا .... کہ وہ حضرت مسلطام ہیں .... ایک اونچ پہاڑ پر اور انھیں زمین کی متام تر بادشاہیاں اور اس کی شان وشوکت دکھائی۔''

ليوك كي انجيل ..... آيت نمبر 4....سورة نمبر 5....

''شیطان انھیں ایک اونیج پہاڑ پر لے گیا اور انھیں دنیا کی تمام تر ریاستوں کی شان وشوکت دکھائی۔''

## آپ فرض کریں کہ:

"حتی کہ آپ سب سے او نچ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں ..... دنیا میں سب سے او نچی پہاڑ کی چوٹی ..... مونٹ ایورسٹ ..... آپ اس چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں ..... درست ہے کہ آپ اس چوٹی سے زمین کا بخوبی نظارہ کر سکتے ہیں ..... اور ہزاروں میل دور تک کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ..... کین اس کے باوجود آپ دنیا بحر کی بادشاہیں نہیں دیکھ سکتے ..... گڑیا بحر کی حکومیں نہیں دیکھ سکتے ..... دنیا بحر کی ریاسیں نہیں دیکھ سکتے ..... کیونکہ آج ہم جانتے ہیں کہ زمین گول ہے۔ آپ وہ حکومتیں دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے جو دنیا کی مخالف ست میں واقع ہیں ..... محض ایک ہی راستہ الیا ہے جس کے تحت آپ دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے اگر زمین گول ہونے کی بجائے ہموار ہو ..... چپٹی ہو'' سے وہ وضاحت جو ہائیل زمین کی شکل کے بارے میں چیش کرتی ہے لینی ..... "زمین ہموار ہے ..... چپٹی ہے۔''

مزید برآل یمی وضاحت دانیال کی کتاب .....سورة نمبر 4..... آیات نمبر 10 اور 11 میں دہرائی گئی ہے .... بیآ یت بیان کرتی ہے کہ:

'' خواب میں ..... درخت آسان پر اگ کھڑا ہوا اور آسان پر جب بید درخت آسان پر جب بید درخت اگ کھڑا ہوا اور آسان پر جب بید درخت اگ کھڑا ہوا تو اس قدر بڑا ہو گیا کہ ہر کوئی ...... نرمین کے ہرایک کونے سے اس درخت کود کیھ سکا۔'' ابیاای صورت میں ممکن ہوسکتا ہے جبکہ:

"ز مين بموار شكل كى حامل بو\_"

اگر درخت بہت زیادہ لمبا ہواور زمین کی شکل ہموار ہوتب میمکن ہے۔ آج کل بدایک عالمگیر حقیقت ہے کہ:

''دنیا گول ہے ..... درخت خواہ کتنا بھی لمبا ہو ..... اونچا ہو ..... آپ اس کو زمین کی مخالف ست سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ زمین گول ہے۔''

مزید برآل اگرآپ مطالعه کریں ..... اولین تاریخی واقعات ..... سورة نمبر 16......آیت نمبر 30.....

"ز مین گردش نہیں کرتی۔"

يمي كي كم كتاب مناجات .... سورة نمبر 93 .... آيت نمبر 1 من د برايا كيا ہے كه:

"فدا تعالى نے زمين كومضوط كيا ہے-"

اس كا مطلب يه ب كد:

"زمین گروش نبین کرتی۔"

اور سے بین الاقوای ایڈیشن میں کہا گیا ہے کہ:

"فدانے زشن کو قائم کیا اور زشن کی گردش روک دی ....."

(مسٹرسیموئیل نومان)

ایک من

(ڈاکٹر ذاکر) movelapuli.com

ايكمن باتى بياايكمن

(سيمونيل نومان) سيمونيل نومان

ایک من باتی ہے۔

(ۋاكىر ۋاكر)

هل سمجا كمثايدآب بيركهدر بي كد:

"ایک من کے لیے انظار کریں۔"

جیما کہ ڈاکٹر ولیم کیمپیل .....انعوں نے کہا کہ:

" حضرت مسيح عليه السلام في بالكيل من كى الك مقامات بركها

ہے کہ:

"ده فدا ہے۔"

آپ ميري ويديو كيست به عنوان .....

"الهم غدامب من تصور خدا"

سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ..... جس میں تمام تر حوالے اور جوابات موجود ہیں .....

"میں اور میرا باپ ایک ہیں۔"

یہ حوالہ جان ..... سورۃ نمبر 10 ..... آیت نمبر 30 سے ہے..... انھوں نے میر 30 سے ہے.... انھوں نے میر والہ سیاق وسباق سے ہٹ کر پیش کیا ہے ..... اگر آپ پورے مواد کا مطالعہ کریں تو آپ یہ جان سکیل گے کہ:

> " حضرت من عليه السلام نے جمعی بيد دعویٰ نہيں کيا تھا کہ ميں خدا ہوں ..... انھوں نے بھی دعویٰ خدائی نہیں کیا تھا۔'

> > آپ میری کیسٹ به عنوان .....

"براے مذاہب میں تصور خدا۔"

اور به عنوان:

"اسلام اور عيسائيت مين مشابهت

ے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ....اس میں تفصیل موجود ہے کہ:

'' حضرت مسيح عليه السلام نے مجھی دعویٰ خدا کی نہیں کیا تھا۔''

(ۋاكىزىمە)

اگلاسوال ایک خاتون کی جانب ہے ہوگا ..... ڈاکٹر ولیم کے لیے .....

سوال:

"آپ نے ایک ٹمیٹ کا ذکر کیا ہے ..... ایک حقیق دین دار عیسائی زہر قاتل بھی پی سکتا ہے اور اس کے باوجود زندہ سلامت بھی رہ سکتا ہے ..... اپنی ایمان کی قوت کے بل ہوتے پر ..... راس پوٹین (Rusputin) کے بارے میں کیا خیال ہے .....

جس کوکافی مقدار میں زہر (سائینائیڈ) دیا گیا ...... 16 دیگرلوگ
موت سے ہمکنار ہو گئے جبکہ وہ زندہ نج گیا ..... وہ خون کی کی
کے باعث موت سے ہمکنار ہوا ..... وہ ایک دین دار عیسائی نہ
تھا ..... لیکن اس کے باوجود بھی زہر خورانی کے بعد زندہ رہا .....
جبکہ ایک دین دار عیسائی زہر خورانی کے بعد زندہ رہ سکتا ہے .....
آپ اس کی وضاحت کیے کریں گے؟''

میں نہیں محسوں کر<mark>تا کہ میں اسے بیان کرسکوں ..... میرا مطلب ہ</mark>ے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عیسائی نہ ہو..... جو پچھ اس کے ساتھ ہوا اس کا اس امر کے ساتھ کوئی تعلّق نہیں ہے جو پچھ بائیل میں بیان کیا گیا ہے۔

خدا ہم سے بیرتو تع نہیں کرتا کہ ہم قطار بنا کر کھڑے ہو جا کیں اور زہر خورانی شروع کر دیں اور دیکھیں کہ کیا وہ حقیقی خدا ہے یا نہیں ..... بیرخدا کا امتحان نہ تھا..... بیراس لیے بیان کیا گیا تھا.....کہ بیر پچھوتوع پذیر ہوگا۔

اس کی ایک مثال پال ہوسکت ہے .....اس کا جہاز تباہ ہو گیا تھا اور وہ کنارے پر پہنٹے چکا تھا۔ وہ آگ میں لکڑیاں پھینک رہا تھا کہ اے سانپ نے کاٹ لیا ..... اے کچھ بھی نہ ہوا ..... لیکن وہ خدا کا امتحان لینے کی کوشش نہیں کررہا تھا بلکہ آگ میں لکڑیاں پھینکنے کی کوشش کررہا تھا ..... یہ ایک مختلف صورت حال ہے۔ بلکہ آگ میں لکڑیاں پھینکنے کی کوشش کررہا تھا ..... یہ ایک مختلف صورت حال ہے۔ (مسٹر سیموئیل نومان)

کوئی تنجره نہیں.....شکریہ (ڈاکٹرمجمہ)

اگلاسوال ڈاکٹر ذاکر ناٹک کے لیے

(ۋاكٹرولىم كىمپىل)

معاف يجيئ .....معاف يجيئ

(ۋاكىزىمە)

معانی چاہتا ہوں ..... جاری رکھیں۔

(ۋاكٹروليم كيمپيل)

"میں محض زمین کے دائرے کے بارے میں بات کرنا جا ہتا ہوں۔" عیلی 22:40 ..... کہا گیا ہے کہ:

''وو ..... فدا ..... زین کے دائرے کے اوپر تخت نقین ہے۔''

(ۋاكىرىچە)

ہاں بھائی ..... ڈاکٹر ذاکر کے لیے سوال

سوال:

''ڈاکٹر ذاکر آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی غلطی نہیں ہے۔۔۔۔۔ میں نے عربی گرائمر کی 20 غلطیاں دیکھی ہیں۔۔۔۔۔ اور میں ان میں سے چندا کیک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔۔۔۔۔ کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے؟

(ۋاكىزىمە)

بھائی ہم محض ایک سوال کی اجازت فراہم کریں گے .....سوال کے پہلے حصے کی اجازت فراہم کریں گے .....سوال کے پہلے حصے کی اجازت نہیں ہوگ .....کونکہ ہم نے پہلے ہی مطلع کر رکھا ہے ۔....ہم ایک وقت میں ایک سوال کی اجازت دیں گے .....تاکہ دیگر احباب کو بھی سوال کرنے کا موقع میسر آسکے۔

سوال

ٹھیک ہے۔.... بالکل ٹھیک ہے۔ (ڈاکٹر ذاکر)

اس بھائی نے بہت اچھا سوال بوچھا ہے .... اس نے کل 20 گرائمر کی فلطیوں کی نشاندہی کی ہے .... اور جس کتاب کا وہ حوالہ پیش کر رہا ہے .... وہ عبدل فادی درست؟ .... اس کا عنوان ہے .... کیا قرآن خطا سے فادی کی ہے ... کیا قرآن خطا سے پاک ہے؟ ... میں کچھ د کھوسکتا ہوں ... ہاں ... الحمد للد میری نظر بالکل درست ہے۔ پاک ہے؟ ... میں کچھ د کھوسکتا ہوں ... ہاں ... الحمد للد میری نظر بالکل درست ہے۔ پاک ہے؟ ... میں کچھ د کھوسکتا ہوں ... ہاں ... ہاں ... الحمد للد میری نظر بالکل درست ہے۔

میں ان بیں کی بیں غلطیوں کا جواب اکٹھا ہی دوں گا کیونکہ میں نے وہ کتاب پڑھر کھی ہے ..... میں انشاء اللہ بیں کی بیں غلطیوں کا جواب پیش کروں گا۔ کلته نمبر 1:

تمام تر عربی گرائمر قرآن پاک سے لی گئی ہے۔ قرآن عربی کی اعلیٰ ترین اور بلند پایہ ترین کتاب ہے ۔۔۔۔ ایک الی کتاب جو بلند ترین سطح کے حال ادب پر مشتمل ہے ۔۔۔۔ تمام تر عربی گرائمر کا ماخذ قرآن پاک ہے ۔۔۔۔۔ تمام تر عربی گرائمر قرآن پاک سے اخذ کی گئی ہے ۔۔۔۔قرآن پاک گرائمر کی دری کتاب ہے۔

چونکہ قرآن پاک گرائمر کی دری کتاب ہے اور تمام تر گرائمر قرآن پاک سے اخذ کی گئی ہے ۔۔۔۔۔لہذا قرآن میں بھی غلطی نہیں پائی جا عتی۔
کت نمبر 2:

یہ اس طرح ..... آپ جائے ہیں ..... آپ ایک پیانہ لیتے ہیں .... اس سے پیائش کرتے ہیں اور آپ کہ رہے ہیں کہ پیائش غلط ہے .... یہ بات غیر منطقی دکھائی دیتی ہے۔

نكته نمبر3:

عرب کے مختلف قبائل میں ..... اور آپ عربی جانتے ہیں ..... ڈاکٹر ولیم کیمپیل بھی عربی جانتے ہیں ..... وہ بھی میرے بیان کے ساتھ اتفاق کریں گے کہ: '' مختلف عرب قبائل میں گرائمر ہالتی رہتی ہے ....کی عرب قبیلے میں ایک لفظ مؤثث ہے اور کسی دوسرے قبیلے میں وہی لفظ ذکر ہے....لہذا گرائمر ہالتی رہتی ہے۔''

كيا آپ قرآن پاك كواس ناقص گرائمر كے پس منظر ميں ديكھيں كے؟

نہیں ..... اور مزید برآ لقرآن یاک کا طرز میان انتائی بلند یابہ ہے .....

اورآپ جانے ہیں کہ کی ایک کتب ہیں ۔.... اگر آپ انٹرنیٹ طاحظہ کریں ۔.... 12 عدد گرائمر کی غلطیاں ۔.... 24 گرائمر کی غلطیاں ۔.... 24 گرائمر کی غلطیاں ۔.... 29 گرائمر کی غلطیاں ۔.... کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ عیمائی یہ غلطیاں نکالتے ہیں؟ کون ان غلطیوں کی نثا ندہی کرتا ہے؟ کیا آپ جانے ہیں کہ کون یہ غلطیاں نکالتا ہے؟ ۔.... مسلمان! مسلمان مفکر مثلاً ذکب شریف جیسے ۔... وہ کیا کرتے ہیں ۔... قرآن کی گرائم اس قدر بلند پایہ ہے کہ یہ عربی کے رسی استعال کے خلاف جاتی ہے ۔... وہ مثالیں دیے ہیں ۔... وہ مثالیں دیں گا جواس کے تمام تر 20 سوالات کے جواب پیش کر دیں گی ۔... انموں نے مثال دی ۔... جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھے ہیں ۔... قرآن پاک میں پڑھے ہیں ۔... قرآن پاک میں پڑھے ہیں ۔... قرآن نورا تا ہے کہ:

''لوط علیہ السلام کی قوم ..... انھوں نے تمام پیفیبران کومستر د کر دیا جھٹلایا۔''

"افعول نے پیفیرول کومستر دکر دیا" ..... بدورج ہے ..... ڈاکٹر ولیم کیمیل نے کہا کہ: "حضرت نوح عليه السلام كى قوم فى تمام يغيرول كومسرد كر در المسترد كر در المستحيلاليات

تاریخ جمیں بتاتی ہے کہ ان کی طرف محض ایک ہی پیغیر بھیجا گیا تھا .....لہذا بیگرائمر کی غلطی ہے .....قرآن کو بیر بیان فرمانا چاہیے تھا کہ:

"الوكول في بغير كومسرو (جمالايا) كرديا نه كه بغيرول كو"

یں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں .... ہاری لیعنی عجمی لوگوں کی گرائمر کے لیاظ سے یہ خلطی ہو کتی ہے کیاں اگر آپ عربوں کی تحریر کردہ کتب کا مطالعہ کریں ....

قرآن باک کی خوبصورتی کیا ہے؟ قرآن باک کی خوبصورتی ہے ہے....قرآن باک کی خوبصورتی ہے ہے....قرآن باک کیوں؟ کیوں؟

كونكه بم جافع بين كرتمام يفيران كابنيادى بيفام ايك بى تفاكه

"خدا ایک ہے۔"

يعنى توحيد كمتعلق .... الله تعالى كمتعلّق .... اوريه بان فرمات كه:

"لوط عليه السلام كي قوم ني ..... نوح عليه السلام كي قوم ني ....

پیغمبرون کومسر و کر دیا...... جبٹلایا۔''

كامطلب يهدي كه:

"اوط عليه السلام كوجهتلات بوت بالواسطه طور يروه تمام يغيرول

كوجعظا رب بيل-"

(الالال)

آپ نے دیکھی خوبصور تی .... قرآن پاک کا خوبصورت طرز بیان .... بیر

علطی ہیں ہے۔

ای طرح انیس سورش جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ:

" کن فیکون "

"موجا اور وه موجاتا ئى ..... دە كىتى بىل كەربىمونا چاہيے كە:

"کن فکان"

"ہو جا اور وہ ہو گیا'' ..... یہ درست ہے کہ ماضی کا صیغہ'' کن فا کانا' آس ہے بلکہ '' کن فیکو ن' نہیں ہے .....لیکن'' کن فیکو ن' زیادہ بہتر اور برتر ہے ..... یہ ظاہر کرتا ہے کہ:

> "الله ..... بير تفا ..... بير ہے ..... اور کر سکتا ہے۔" ماضی ..... حال ..... اور متنقبل

> > (مسٹرسیموٹیل نومان)

شكرىيە..... ۋاكٹر نائك

(ۋاكىرىچە)

اگلاسوال ڈاکٹریمپیل کے لیے

سوال: ڈاکٹر کیمپیل یہ ایک سنجیدہ سوال ہے .....عیسائیت کے بارے میں پھھ زیادہ جانے کی غرض سے ..... خدا جانے کی غرض سے ..... خدا جانے کی غرض سے ..... خدا کا بیٹا ..... ان کے اہم کارنا ہے کیا ہیں .... اس پر روشی ڈالیس۔

(مسٹرسیموئیل نومان)

يد .... دُاكُمْ كَيميل معاف يجيئ .... ينهين .... يه آج كا موضوع نهين

ہے....ہم

سوال: ڈاکٹر کیمپیل نے اپنے خطاب میں ذوالقر نین کا ذکر کیا تھا..... یہ ذکر انھوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کے حوالے سے کیا تھا..... اور انھوں نے کہا تھا کہ: '' ذوالقر نین الیگزینڈر دی گریٹ ہے۔'' کیا آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں .....آپ کو میہ کیسے پتہ چلا کہ ذوالقرنین الگریڈر دی گریٹ ہے؟ الگریڈر دی گریٹ ہے؟ (ڈاکٹر ولیم کیمپیل)

میں نے یہ یوسف علی کی قرآن پاک کی تغییر میں پڑھا تھا....لین قطع نظر اس امر کے کہ وہ الیگر بیڈر دی گریٹ ہے یا کوئی اور ہے....سورج سیاہ کچیڑ کے چشمے میں نہیں ڈوبتا جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے۔

(ۋاكىرى )

جي بهن ..... ۋاكثر ذاكركے ليے سوال۔

سوال: مجھے صحیح آیت تو معلوم نہیں لیکن بائیل کہتی ہے کہ ..... "جب جونا (Jonah) و دن اور تین را تیں ..... مجھی کے پید میں ..... لہذا ایک انسان کا بیٹا تین دن اور تین را توں کے لیے زمین کے دل میں رہا " ..... کیا حضرت سے علیہ السلام کی بینشانی سائنسی اعتبارے درست ہے؟

(ۋاكر ذاكر)

یہ بہن جو حوالہ پیش کر رہی ہے ۔۔۔۔۔ وہ بائیل کی آیات آیت ہے۔۔۔۔۔ یعظمیو کی انجیل ۔۔۔۔۔ بیٹ ہوگوں نے حضرت کی انجیل ۔۔۔۔۔ بوگوں نے حضرت مسلط علیہ السلام سے کہا کہ:

" مجھے کوئی نشانی وکھا ئیں .....کوئی معجزہ وکھا ئیں۔"

حفرت مي عليه السلام في كهاكه:

"م برکاری می طوث نسل سسانانی دیمنا جائی ہوسستمسس کوئی نشانی نہیں دکھائی جائے گی ماسوائے جونا کی نشانی سساجونا تین دن اور تین را تیں وہیل مچھلی کے پیٹ میں رہاسس لبذا

انسان کا بیٹا تین دن اور تین راتیل زمین کے ول میں رہا ..... حضرت می علید السلام نے اس کے تمام اعلاے ایک ٹوکری میں رکھ دیے۔''

اوراگرآپ جونا کی نشانی کی طرف جا کیں ..... جونا کی کتاب 2 ہے بھی کم صفحات پرمشمل ہے اور ہم بیل سے اکثر احباب اس امر سے واقف ہیں ..... اور اگر آپ ججزیہ کریں کہ جونا 3 تین اور تین را تیں ..... کین حضرت میے علیہ السلام .... ہمیں انجیل جات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کوصلیب پر چڑ حایا گیا ..... شام گئے ان کوصلیب سے بیچے اتارگیا اور قبر بیل رکھا گیا ..... اور اتوار کی صبح پھر بشا ہوا تھا اور قبر بالکل خالی سے بیچے اتارگیا اور قبر بیل رکھا گیا ..... اور اتوار کی صبح پھر بشا ہوا تھا اور قبر بالکل خالی مقی .... بعد کی رات کو مقبر سے بیل شے .... جعد کی رات وہ مقبر سے بیل موجود شے .... ایک دن اور ایک رات .... وہ ہفتہ کی صبح وہاں موجود شے .... ایک دن اور ایک دن .... اور اتوار کی صبح مقبرہ خالی تھا .... البذا حضرت می علیہ السلام دو را تیں اور ایک دن وہاں پر اتوار کی صبح مقبرہ خالی تھا .... البذا حضرت می علیہ السلام دو را تیں اور ایک دن وہاں پ

واكثر وليم يمهل افي كتاب من اس كاجواب كي يول دية بيل كه:

"آپ جائے ہیں کہ دن کا کچے حصنہ پورا ایک دن شار کیا جا سکتا ہے۔"

اور اگر ایک مریض میرے پاس آتا ہے جو ہفتے کی رات کو بیار پڑا .....اور وہ سوموار کی مج میرے پاس آتا ہے .....اگر ہیں اس سے دریافت کروں کہ:

"م کتنے دنوں سے بھار پڑے ہو؟"

وہ جواب دے گا کہ:

" تنین دنول ہے۔"

میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں .....مطابقت رکھنے والانظر بیس میں اتفاق کرتا ہوں ..... مطابقت رکھنے والانظر بیس میں آپ کرتا ہوں ..... آپ کہ دن کا کچھ حصتہ پورا دن شار ہوتا ہے .... میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں .... البذا ہفتے کی شب .... دن کا حصتہ الیک دن .... اتوار دن کا حصتہ ممل دن .... کوئی اقوار دن کا جعتہ ممل دن .... کوئی اعتراض نہیں ... کیئی کومریض بھی یہ مسئل نہیں کے گا کہ:

" تقين دن اور تقن را تقي "

جی چیلنے کرتا ہوں ..... الحمد ملند میں بہت سے مریضوں سے ہاہم روابط ہوتا ہوں ..... میں نے ایک بھی مریض ایسانہیں دیکھا ..... بشمول عیسائی مشنریوں کے ..... جس نے بھی جھے بتایا ہو ..... وہ پرسوں شام کو بھاز پڑا اور ریہ کیے کہ:

"میں تین ون اور تین راتوں سے پیار ہول۔"

البذا حضرت من عليه السلام نے ينبيس كها 3 ون ..... حضرت من عليه السلام نے ينبيس كها 3 ون ..... حضرت من عليه السلام نے كها كه 3 دن اور 3 را تيں ..... البذا يه ايك حمائي غلطى ہے ..... سائنسى لحاظ سے حضرت من عليه السلام نے ثابت نہيں كيا ..... اور حزيد برآ س جونا ايك انسان كا بينا تقا ..... وہ وہ ل جھلى كے پيك بين كس حالت بي رہا؟ ..... زعم يا مرده؟ ..... زعم الله على كے پيك بين مل س حالت بي رہا جھلى كے پيك بين ميں ..... وہ زعم تقا يا مرده؟ ..... وہ نام تعالى مرده؟ ..... وہ زعم تقا يا مرده؟ ..... اس نے خدا سے دعا كى .... وہ زعم تقا يا مرده؟ .... اس نے خدا سے دعا كى .... وہ زعم تقا يا مرده؟ .... اس نے خدا سے دعا كى .... وہ زعم تقا يا مرده؟ .... اس نے خدا سے دعا كى .... وہ زعم تقا يا مرده؟ .... زعم ... زعم .... زعم .... زعم .... زعم .... زعم .... زعم ... زعم .... زعم ... زعم .... زعم .... زعم .... زعم ... زعم ... زعم .... زعم

جب عيمائول سے بوچھا ہول كه:

" حضرت مح عليه السلام قبر على كي على السام عبر على

کیے تھے؟"

נעם שח כם?

وہ مجھے بتاتے ہیں کہ"مردہ"

(سأمعين) زنده!

زنده؟ الحمدلله ..... كيا بيه ايك عيسائى هيا اگر وه زنده بين الحمدلله انهين صليب پرنهين چرهايا گيا-

> "كيا حفرت من عليه المسلام كوحقيقت على صليب برانكايا كيا تها؟" ميں ثابت كر چكا مول كه:

> > "حضرت مسيح عليه السلام كوصليب رينبين لنكايا حميا تمار"

جيها كرقرآن پاكسورة نساء سسورة نمبر 4سسآيت نمبر 157 مل فرماتا بكد:

"..... انھوں نے نہ اے قل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے

ليے ان كى شبيه كا ايك بنا ديا كيا .....

(ۋاكىرسىموئىل نومان)

شكرىيى..... ۋاكثر نائك

(ۋاكۇھى)

ڈاکٹر ولیم کے لیے سوال

سوال:

''ڈاکٹر کیمپیل چونکہ آپ ایک طبی ڈاکٹر ہیں .....کیا آپ سائنسی اعتبار سے وضاحت کریں گے....طب کے مختلف پہلو جو بائیل میں درج ہیں۔ مثال کے طور پرخون کا استعال ایک جراثیم کش تدبیر کے حوالے سے ..... بدکاری کے لیے کڑوے پانی کا امتحان ..... اورسب سے اہم ترین بات یہ کہ عورت اگر لڑک کو جنم دے تو وہ لڑکے کوجنم دینے کی نسبت دوگن مدت تک ناپاک رہتی ہے؟'' (ڈاکٹر ولیم کیمپیل)

سوال پوچفے کے لیے شکریہ سیسی اس کا جواب پیش کروں گا سیسلیکن ڈاکٹر ٹائک ان سوالات کو اپنی گرفت یس لے لیتے ہیں جن کا جواب ایک عیسائی کو دینا جائے۔۔۔۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ۔۔۔۔۔

(مسٹرسیموٹیل نومان)

براہ مہریانی خاموثی اختیار کیجئے ..... اس طرح کام نہیں چلے گا..... براہ مہریانی مبرِ وخل کا مظاہرہ کیجئے۔

(ۋاكٹروليم كيمپيل)

جعرات کی رات جب مسیح علیه السلام کو گرفتار کیا گیا..... جب انھیں گرفتار کیا گیا انھوں نے کہا کہ:

"ميراوت پورا موچكا ب-"

اور اگر آپ یہ پوچیس کہ ش بائیل کی وضاحت کروں ..... میرا یقین ہے کہ بائیل خدا نے کہ اپنیل خدا نے کہا ہے کہ بائیل خدا نے کہا ہے اسے شدا نے کہا ہے اسے میں ثابت کر کے وکھاؤں ..... کین جھے یقین ہے کہ ان چیزوں کا بائیل میں تذکرہ خدا نے کیا ہے۔

(ۋاكىرىمە)

اب مانک کے توسط سے ہمارا آخری سوال ہوگا ..... بی سوال ڈاکٹر ذاکر کے لیے ہے ۔... اس کے بعد ہم تحریری سوالات کے جواب پیش کریں گے ..... بیہ

آخری سوال ہے۔

سوال: السلام عليكم

میرا نام اسلم رؤف ہے ۔۔۔۔ یس ایک طالب علم ہوں۔ یس علم حیاتیات (بیالوجی) کا طالب علم ہوں۔۔۔۔ آج کل میرا استاد مجھے نظریہ ارتقا پڑھا رہا ہے۔۔۔۔۔ میں اس نظریے پر اسلامی جواب س کر جیران ہوا ہوں۔۔۔۔۔ اگر آپ اختصار کے ساتھ اس کی وضاحت کر سکیں۔۔۔۔۔اسلام ارتقا کے موضوع پر کیا کہتا ہے اور دنیا کی تخلیق کے بارے میں؟ (ڈاکٹر ذاکر)

اس بھائی نے سوال ہو چھا ہے .....جس طرح ڈاکٹر ولیم کیمپیل آ زادانہ طور پر جواب دینے سے لطف اندوز ہو رہے اس طرح میں بھی اس عمل سے مستفید ہونا جاہوں گا .....

"قرآن پاک میں کہیں بھی "الیگزینڈر" کا نام نہیں لیا گیا ....... اگر قرآن پاک فرماتا ہے" ذوالفرنین" نہ کہ "الیگزینڈر" ...... اگر کسی تبعرے کی غلطی کی دی ہے تو یہ اس کے تبعرے کی غلطی ہوا ہے ..... وہ مخص غلطی کا مرتکب ہوا ہے ..... وہ مخص غلطی کا مرتکب ہوا ہے ..... وہ مخص غلطی کا مرتکب ہوا ہے ..... کلام الی کسی غلطی کا مرتکب نہیں ہوا۔"

باليل كے بارے من كد باليل كہتى ہےكہ:

''زین ایک دائرہ ہے۔'' کوئی مسلم نہیں ہے ۔۔۔۔ یہ کہتی ہے کہ: ''دائرہ نہ کہ کرہ نما۔''

كى جگە بائىل كېتى ہے كە:

"ز بين بموار ب-" ايك جكديد كبتى ب كد:

"ز من دائره ہے۔"

اگرآپ دونوں آیات سے اتفاق کرتے ہیں تو .....

د کیا بیز شن کی موافق نظر آئے گی؟ بید دائر ہ بھی ہے اور ہموار

بھی ہے .... پرزمین نہیں ہے۔'

(JUL)

علم حیاتیات (بالوجی) اور ارتقا کی تعیوری قرآنی حوالے ہے ..... اس

بھائی نے دوسوالات ہو چھے ہیں .... مجھے نہیں معلوم کہ مجھے دوسوالات کے جوابات

دینے کی اجازت ہے یانہیں ..... بہرکیف جھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔

(مسٹرسیموٹیل نومان)

آپ کسی ایک سوال کا جواب دے دین۔

(ۋاكىر داكر)

كون سے سوال كا جواب دول؟ يملے والے يا دومرے والے سوال كا؟ .....

بيالوجي ما نظر بيرارتقا؟

(مسٹرسیموٹیل نومان)

نظريدادنقا ٹھيک رہےگا۔

(ۋاكىر ۋاكر)

سے آپ کا انتقاب ہے یا سوال کرنے والے جمائی کا انتقاب ہے؟ سے تیاں نہ اس

(مسٹرسیموئیل نومان)

چونکہ انعوں نے نظریہ ارتقا کے بارے میں سوال پہلے ہو چھا ہے ..... میرا

خیال ہے اس کا جواب دینا بہتر ہوگا۔ (ڈاکٹر ذاکر)

دوسوالات ..... پہلا بیالوجی (عام حیاتیات) اور دوسرا ارتقا ..... اگر آپ مجھے دس منٹ دے دیں تو میں دونوں کا جواب دے دوں گا۔ (ڈاکٹر محمہ)

> محض پانچ منٹ .....اس دورانیے میں آپ جو بی چاہے کریں۔ (ڈاکٹر ذاکر)

درست ..... بیل چیز بین مسٹر سیموئیل نومان کی رائے سے انفاق کرتے ہوئے ارتقا کے بارے بیل سوال کا جواب پیش کرتا ہوں۔ اس سوال کے معقول جواب کے لیے آپ میری کیسٹ باعنوان:

> "قرآن پاک اور جدید سائنس" سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔

 كى دوست كى توجين كرنى موتووه كم كاكه:

''اگرتم ڈارون کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ڈارون کا نظریہ درست ثابت ہوسکتا تھا۔''

تفیلات کے لیے آپ میری کیٹ سے استفادہ عاصل کر سکتے ہیں۔اس سلسلے میں قرآن پاک سورۃ انبیاء .....سورۃ نمبر 21 ....آیت نمبر 30 میں فرما تا ہے کہ: ''ہم نے ہرجاندار چیزیانی سے بنائی تو کیاوہ ایمان لاکیں گے۔''

آج ہم جانتے ہیں کہ ہر جاندار چیز ..... ہر جاندار مخلوق ..... بنیادی

عضر ....يل سائيلو بلازم (Cytoplasm) كا حامل موتاب ..... جوتقريباً 90 فيصد

پانی ہے ....اس دنیا کی ہرایک جاندار چیز ..... ہرایک جاندار گلوق 50 تا 90 فیصد پر مشتل ہے ..... اندازہ کر سکتا تھا

کہ ہرایک چیز یانی سے بنائی گئ ہے؟ قرآن یاک نے 1400 برس قبل فرما دیا

تا .... دوسرےمیدان ش ....

(مسرسيموئيل)

ڈاکٹر نائک وقت ختم ہو چکا ہے۔

(ۋاكىر ۋاكر)

فحكربي

(ۋاڭٹرسىموئىل)

بہت بہت شکریہ

(تاليال)

(ۋاكىزىچە)

اب ہم تحریری سوالات کے جواب پیش کرنے کے سلسلے کا آغاز کریں

سے ..... یہ بیس ڈاکٹر ذاکر کے لیے مخصوص ہے اور بیب بیس ڈاکٹر ولیم کیمپیل کے لیے مخصوص ہے .... ان پر ان کے نام درج ہیں .... وہ اس بیس میں سے سوالات نکالیں کے اور ان کے جوابات دیں گے .... وہ جوسوال بھی منتخب کریں گے اس کا جواب بذات خود دیں گے۔

مي سوال يرمون كا .....كين يملي مين بيكبنا جا مول كاكه:

"ہر ایک چیز بانی سے بنائی گئ ہے ۔۔۔۔۔ یہ امر صاف ظاہر ہے ۔۔۔۔۔ ہر ایک ہے ۔۔۔۔۔ لیکن یہ ایک مشاہداتی امر ہے ۔۔۔۔۔ یہ ایک مشاہداتی امر ہے ۔۔۔۔۔ یہ ایک مشاہداتی امر ہے ۔۔۔۔۔ یہ ایک مجز ونہیں ہے۔۔۔

سوال: ﴿ وَاكْرُ مِهِ مِهِ لَ اللَّهِ ا والله اختلاف كا معقول جواب نهين دے سكة ..... تو كيا آپ يه موق سكة ين كه آپ كا يه امريه ثابت كرتا ہے كه بائيل سائنس كى كسوفى پر پورى نهيں ارتى .... اور اس ليے يه كلام اللى نهيں ہے؟

(ۋاكۇمىيل)

میں تعلیم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں میں کی ایک مسائل کا شکار ہوں ..... لیکن میں نے دہ تمام تر پیشین گوئیاں بھی بتائی ہیں جو پوری ہوئیں ادر بیمیرے لیے بہت اہم ہیں ..... میں جانیا ہوں کہ بیآپ کے سوال کا جواب نہیں ہے .....

(مسٹرسیموئیل نومان)

ٹھیک ہے .... ٹھیک ہے .... شکریہ ..... ڈاکٹر ناٹک

سوال:

ددمتن (کتاب کی اصل عبارت) یعنی غیست (Text) اور ترجمه دو مختلف الفاظ بین اور بائیل مین دونوں مختلف معانی سے نواز تے بین اللہ الگریزی میں ''ایک متن'' یا ''ایک ترجمہ'' ..... دونوں ایک نہیں ہو سکتے ..... کیا خدا نے حضرت موی علیہ السلام اور حضرت می علیہ السلام پر اپنا کلام اگریزی میں نازل فرمایا تھا؟'' دور کا کر داکر داکر )

یدایک بہت اچھا سوال ہے .....ایک متن اور ترجمہ ہو بہو ایک جیسانہیں ہو سکتا ...... ہاں البتہ ایک دوسرے کے نزدیک ضرور ہوسکتا ہے اور مولانا عبدالماجد کے بقول کہ:

> "ونیا میں جس کتاب کا ترجمہ کرنا سب سے مشکل امر ہے وہ کتاب قرآن پاک ہے۔"

کیونکہ قرآن پاک کی زبان اس قدر بلند و بالا .....اس قدر برتر ہے .....اس قدر بہتر ہے .....اس قدر بہتر ہے ..... ایک عربی لفظ کی گئ معانی کا حامل ہے ..... ایک عربی لفظ کے گئ گئ معانی بیں ۔ للذا قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ایک مشکل ترین امر ہے ..... ترجمہ ہو بہو وہی نہیں ہوسکی ..... اور اگر ترجمہ کرنے میں کوئی غلطی پائی جاتی ہو ..... یہ انسانی کام ہے .... الی صورت میں وہ خص جو اس کا ترجمہ سرانجام دے رہا ہے ..... وہ مورد الزام ہے نہ کہ خدا تعالی مورد الزام ہے۔ کہ با بائیل انگریزی زبان میں نازل ہوئی تھی؟

نہیں! بائیل اُگریزی زبان میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ بائیل کی پرانی کتاب عبرانی زبان میں ہے۔ بائیل کی ٹی کتاب یونانی زبان میں ہے۔

اگرچہ حضرت یموع مسے عبرانی زبان بولئے تھے۔لیکن اصل نسخہ جو آئ آپ کے پاس موجود ہے وہ بونانی زبان میں ہے۔ پرانی کتاب جوعبرانی زبان میں تقی ..... اصل تھی .... وہ آج کل دستیاب نہیں ہے .... کیا آپ جانتے ہیں؟ پرانی کتاب کا عبرانی زبان میں ترجمہ بونانی زبان سے کیا گیا تھا .... حتیٰ کہ اصل پرانی کتاب جوعبرانی زبان میں ہے وہ بھی عبرانی زبان میں موجود نہیں ہے .... لہذا آپ دوہرے مسائل کا شکار ہیں۔

قرآن پاک الحمدللدا پی اصل زبان عربی میں موجود ہے.....سائنسی بنیادوں پرآپ اسے ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن کا نسخہ وہی نسخہ ہے جو نازل فرمایا گیا تھا۔ جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ:

> " كيا حفرت مسيح عليه السلام اور حفرت موى عليه السلام پر كتب نازل هوكي تفيس"

اس سلسلے میں میں نے اپنے ابتدائی جوابات کے علاوہ اپنے خطاب میں بھی کہا تھا کہ:

"هم اس امر پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے سورة رعد است امر پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے سورة رعد الله الله علی الله مولی علیه السلام پر نازل مولی تحی ...... عیاک ..... تورات حضرت مولی علیه السلام پر نازل مولی تحی ......

زبور حضرت داؤد عليه السلام پر نازل موئی تھی ..... انجيل حضرت عيسىٰ عليه السلام پر نازل موئی تھی ..... اور قرآن پاک آخری اور حتی البای کتاب آخری نبی حضرت محم صلی الله عليه وآله وسلم پر نازل فرمائی گئ تھی۔''

(مسرْسيموئيل نومان)

ڈاکٹر ناکک جواب کا وقت ختم ہو چکاہے .....آپ کاشکریہ۔ (ڈاکٹر ذاکر)

''لکین موجودہ ہائیبل وہ انجیل نہیں ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں ..... جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔''

(مسٹرسیموئیل نومان)

شكريه جناب..... ڈاکٹر کیمپبل

(ۋاكىرىمپىل)

لیکن موجود انجیل وہی ہے جیسی کہ اصل انجیل تھی .... ہارے پاس متن ہیں ۔... 75 فیصد متن 180 بعداز میں کے دور کا ہے .... جان کے تحریر کرنے کے 100 برس بعد .... وہ زندہ تھا .... اور اس نے تحریر کیا .... بائیبل ایک باضابطہ تاریخ ہے ۔... اور اب سوال .... ممکنات جو آپ نے پیش کیں .... یہ ایک بڑا حساب کتاب ہے .... شکریہ ... لیکن خدا کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے .... خدا تو کی ترین ہے ... اور وہ جو جا ہے سو کرنے پر قادر ہے .... لہذا آپ کی ممکنات کا کیا جواز باقی رہ جا تا ہے ... میں علیہ السلام غریب تھے .... انحیس منتخب کیا گیا .... میں نہیں جواز باقی رہ جا تا ہے ... میں کیا بات کر رہا ہے .... کتنے لوگ .... ان پیشین گوئیوں پر پورے اتر تے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جواب مکمل ہو چکا ہے .... شکریہ گوئیوں پر پورے اتر تے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جواب مکمل ہو چکا ہے .... شکریہ

(مسٹرسیموٹیل نو مان)

شکریه این جادی این جواب پیش کری سد براه مهربانی جلدی کی سد شکریه کیجئے سیشکریہ (ڈاکٹر ذاکر)

> "فابت کرنے کی کوشش ..... فابت کرنے کی کوشش میں ..... قرآن پاک جدید سائنس سے از حد مطابقت رکھتا ہے ..... اگر جدید سائنس ہی غلط ہو تو کیا وقوع پذیر ہوگا؟ ..... کیا قرآن میں ، تبدیلی لائی جائے گی تا کہ سائنس میں تبدیلی کی عکای کر سکے؟"

یہ بہت اچھا سوال ہے ..... ہیہ بہت اہم سوال ہے ..... اور ہم مسلمانوں کو بہت عقاط رہنا ہوگا جبکہ ہم قرآن پاک اور جدید سائنس میں مطابقت کا مشاہدہ کر رہے ہوں .....اس لیے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ:

 كوشش نبيل كرنى حاييه اور جميل اس شفاخت ميل محتاط رهنا جاہے کہ کیا نظریہ ثابت شدہ ہے یا غیر ثابت شدہ (مفروضہ) ہے..... اگر یہ قائم شدہ نظریہ ہے تو الحمدللد سائنسی ثبوت کے ساتھ قرآن کھی اس کے بھس نہیں جائے گا.... اس کے مخالف نہیں جائے گا ..... اگریہ غیر قائم شدہ نظریہ (مفروضہ) ہے تو یہ درست بھی ہوسکتا ہے اور غلط بھی ہوسکتا ہے ..... مثلاً بگ بینگ تھیوری ایک مفروضہ تھا ..... ایک بے دلیل دعویٰ تھا کیکن آج ٹھوں ثبوت کے ساتھ یہمفروضہ ایک حقیقت کی شکل اختیار کر چکا ہے ....اب ہیرایک حقیقت بن کرمنظرعام پر آچکا ہے .... لہذا بگ بینگ تھیوری آج ایک حقیقت ہے ....کل بید ایک مفروضه تھا..... جب بیرحقیقت کی شکل میں سامنے آیا میں نے اسے استعال کیا۔ البذا آب جب قرآن اور سائنس کے درمیان تعلّق استوار کرنے کی کوشش کریں .....تو آپ محض وہی سائنسی حقائق استعال کریں جو قائم شدہ ہوں اور مفروضے نہ موں ..... کونکہ قرآن یاک جدید سائنس سے کہیں زیادہ برتر اور اعلی ہے۔ میں سائیس کی مدد سے بیاثابت کرنے کی کوشش نہیں كررباكة قرآن ياك كلام البي بي الكل نهيس .... مين جو می کوشش کر رہا ہوں وہ سے کہ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن یاک قطعی معیار ہے ..... محدول کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے سائنس قطعی معیار ہوسکتی ہے ..... میں محدوں كے پيانے (سائنس) كا موازنه مسلمانوں كے پيانے (قرآن

یاک) کے ساتھ کر رہا ہوں .... میں سائنس کے تعاون ہے ....سائنس کی روشن میں بیر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کررہا ہوں کہ قرآن یاک کلام اللی ہے .... میں جو کھ کرنے کی کوشش کررہا ہوں وہ بیے کہ جب میں کسی سائنسی حقیقت کی قرآن یاک کے ساتھ مطابقت ثابت کرتا ہوں تو میں قرآن یاک کی برتری واضح کرتا ہوں ..... کہتمہاری سائنس نے جو کچھ ہمیں کل بتایا ہے وہ سب کچھ قرآن پاک ہمیں 1400 برس قبل بتا چکا ہے .... میں میٹابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہول کہ جارا پانه ....ملمانون کا بانه ....قرآن یاکتمهارے بانے (سائنس) سے کہیں بڑھ کر بہتر اور برتر ہے ....اس لیے تعصیل ، بھی قرآن پر ایمان لانا جاہیے جو کہ بے انتہا بہتر اور برتر ہے۔'' میرا خیال ہے اس سوال کا جواب ممل ہو چکا ہے۔

(مسرْسیموئیل نومان)

شكربية ذاكثر نائك

(ۋاكىرمىر)

جى.....ۋاكىركىمپېل

(مىٹرسىموئىل)

یہ آخری سوال ہے۔

(ۋاكىرە مىر)

معاف کیجئے .....مقررین کے لیے آخری دوسوالات ہیں۔ ہم سامعین کرام سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ محض چند منٹ باقی ہیں .....ہم ڈاکٹر کیمپیل سے آخری تحریری سوال پوچیس گے..... اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر سے آخری تحریری سوال پوچیس گے..... اور ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ براہ مہر بانی اس سلسلے کے اختیام تک انتظام فرمائیں۔ (توقف اختیار کیا گیا)

سوال ( ڈاکٹر ولیم کیمپیل )

یہ وہی سوال ہے جو گذشتہ سوال تھا ..... ڈاکٹر کیمپیل ڈاکٹر نا تک سے متفق میں .....کہ جو غلطیاں انھوں نے نکالی ہیں وہ غلط نہیں ہیں اور بید کہ وہ ان کا جواب نہیں وے سکتے .....لہذا اس کا بیہ مطلب ہے کہ ڈاکٹر کیمپیل اس امر ہے متفق ہیں کہ بائیل میں غلطیاں بائی جاتی ہیں .....لہذا بیکلام الہی نہیں ہے؟ جواب (ڈاکٹر کیمپیل)

بائیبل میں کچھ ایسے امور ہیں جن کی میں وضاحت نہیں کرسکا ..... یہ کہ میرے پاس ان کے شمن میں کوئی جواب موجود نہیں ہے .... اور جھے کچھ انظار کرنا ہے تاکہ میں ان امور کا مناسب جواب تلاش کرلوں .... کی ایک امور ایسے ہیں جو آثار قدیمہ کی شہادتوں سے ثابت ہو بھے ہیں .... جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ بائیبل کچی ہے .... قصہ جات کے بارے میں بات کرنا اور کون باوشاہ ہے اور اس طرح کی چیزیں .... اور میرا خیال ہے کہ کی ایک ثبوت موجود ہیں کہ بائیبل ایک باضا بطہ اور اچھی تاریخ ہے۔

(مسٹرسیموئیل نومان)

شکریه...... ڈاکٹر کیمپیل (سوال...... ڈاکٹر ذاکر)

سوال بيرے كه:

"كيابائيل من مريدرياضياتي اختلاف يائ جاتے بين؟"

بیرکیاہے؟

بانكيل يا اسلام؟

معاف شيحة گا.....

"کیا اسلام میں مزید ریاضیاتی اختلاف بھی پائے جاتے ہیں؟ ..... کیا مزید ایسے اختلاف بھی پائے جاتے ہیں؟"
ہر؟

کیا میہ بائیبل کی ہا<mark>ت ہو رہی ہے یا اسلام کی بات ہو رہی ہے؟ میں نہیں</mark> جانتا.....میں دونوں کا جواب بیش کروں گا..... کیونکہ میہ ذکر کیا گیا ہے کہ:

"مزيدايسے اختلاف بھي پائے جاتے ہيں؟"

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیسوال بائیل سے متعلّق ہے کیونکہ میں نے بائیل میں ریاضیاتی اختلاف کی نشاندہی کی تھی۔ بہرکیف جہاں تک اسلام کا تعلّق ہے۔۔۔۔۔قرآن پاک سورة نساء۔۔۔۔۔سورة نمبر 4۔۔۔۔آیت نمبر 82 میں فرمایا ہے کہ:

"تو كياغور نبيل كرت قرآن مي اگروه غير خداك پاس سے موتا تو ضروراس ميں بہت سے اختلاف پاتے۔"

لهذا قرآن ميں كوئي اختلاف نبيں بايا جاتا ہے

جہاں تک بائیبل میں مزید اختلاف کا تعلق ہے ..... ان کو بیان کرنے کے لیے پانچ منٹ کا دورانیہ ناکا می ثابت ہوگا ..... اگر جھے پانچ دن میں عطا کیے جائیں تو پہھی کم ہیں ..... بہرکیف میں محض چند ایک اختلا فات کو زیر بحث لاؤں گا۔

سيند كنكر (2nd Kings)..... و غبر 8 .... آيت نبر 26 يل درج

ہےکہ:

''اہیزیا (Ahezia).....وہ 22 برس کی عمر کا حامل تھا جب اس نے حکمرانی کا آغاز کیا تھا۔''

دوسری داقعہ نگاری ....سورۃ نمبر 22 ....آیت نمبر 2 بیان کرتی ہے کہ: ''وہ 42 برس کی عمر کا حامل تھا جب اس نے حکمرانی کا آغاز کیا تھا۔''

> كياوه 22 برس كي عمر كا حال تهايا 42 برس كي عمر كا حال تها؟ رياضياتي اختلاف

مزيد برآل دوسرى واقعه نگارى ....سورة نمبر 21 ..... آيت نمبر 20 .... ي

بیان کرتی ہے کہ:

''جو آرم (Joaram) ۔۔۔۔۔ اہیزیا (Ahezia) کا باپ ۔۔۔۔۔ اس نے 32 برس کی عمر میں حکمرانی کا آغاز کیا تھا۔۔۔۔۔ اور اس نے 8 برس تیک حکومت کی تھی اور 40 برس کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد اہیزیا 42 برس کی عمر میں حکمران بن گیا تھا۔''

آپ غور کریں کہ:

''باپ 40 برس کی عمر میں وفات پا گیا اور اس کی وفات کے فور آ بعد اس کے بیٹے نے حکومت سنجال لی جس کی عمر 42 برس تھی۔'' آپ غور کریں کہ:

''ایک بیٹا کس طرح عمر میں اپنے باپ سے دو برس بڑا ہو سکتا ہے؟''

يفين كرين حي كه:

"بالى وۋكى فلمون ..... آپ بالى وۋكى فلمون مين بھى يەپش كرنے كے قابل نہيں ہوسكتے۔"

(تاليال)

مزید برآن اگرآپ مزید مطالعه کریں .....

سيند سيموئيل .....سورة نمبر 24 ..... آيت نمبر 9 كه:

''وہ لوگ جو میدان جنگ میں روبہ عمل تھ۔۔۔۔۔ ان لوگوں کی فہرست دی گئی ہے۔۔۔۔۔ سیئٹر سیموئیل۔۔۔۔۔ سورۃ نمبر 24۔۔۔۔ آیت نمبر 9 میں۔۔۔۔ اور یہ بیان کرتی ہے کہ جن لوگوں نے جنگ میں حصة لیا وہ اسرائیل کے 800 ہزار لوگ تھے (8 لاکھ) اور 500 ہزار (5 لاکھ) جودا (Judah) کے لوگ تھے۔'' اگر آپ دیگر مقامات پر دیکھیں۔۔۔۔ پہلی واقعہ نگاری۔۔۔۔ سورۃ نمبر 21

آیت نمبر 5 بیان کرتی ہے کہ:

''لا كھ افراد نے ميدان جنگ ميں حصة ليا ..... يعني ايك ہزار سو افراد نے حصة ليا جو اسرائيل كے لوگ تھے..... اور 10460 افراد مزيد جنھوں نے حصة ليا وہ جودا كے لوگ تھے۔'' کیا یہ 800 ہزار (8 لاکھ) افراد تھے جنھوں نے جنگ میں حصة لیا اور جو اسرائیل کے لوگ تھے یا ان کی تعداد 100 ہزار (ایک لاکھ) تھی؟

♦ کیا ان افراد کی تعداد 5 لا کھ تھی جو جودا کے لوگ تھے اور جضوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا یا 10460 تھی؟

ايك واضح ترين رياضياتى اختلاف

مزيد برآ ل سيند سيمويل .... سورة نمبر 6 .... آيت نمبر 23 .... بائيل مين

درج ہے کہ:

''ميخائل (Michael) سول (Savl) کی بیٹی ..... اس کا کوئی بیٹا نہ تھا۔''

سینٹر سیموئیل ....سورة نمبر 21 آیت نمبر 8 میں درج ہے کہ:

''میخائل ....سول کی بیٹی ....اس کے پانچ بیٹے تھے۔''

ایک مقام پر درج ہے کہ:

'' کوئی بچهه نه تھا.....کوئی اولا د نه تھی..... نه ہی کوئی بیٹا تھا اور نه

ہی کوئی بیٹی تھی۔''

دوسرے مقام پر درج ہے کہ: و

"پانچ بیٹے تھے۔"

مزيد برآل اگرآپ مطالعه كرين .....ميتهيوكي انجيل ..... سورة نمبر 1.....

آیت نمبر 6 .... یه بیان کرتی ہے کہ:

'' بید حفرت یبوع مسے علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان کرتی ہے۔''

اورلیوک ....سورة نمبر 3 .... آیت نمبر 23 بھی شجرہ نسب بیان کرتی ہے

اور یہ بیان کرتی ہے کہ:

"حضرت می علیه السلام کا باپ ..... جوزف ہے اور اس کا باپ یعقوب تھا۔"

میتھیے ..... سورۃ نمبر 1 ..... آیت نمبر 36 اور لیوک ..... سورۃ نمبر 3 ..... آیت نمبر 23 بیان کرتی ہے کہ:

"حضرت منج عليه السلام كا باپ جوزف اور جوزف كا باپ ميلے (Hailey) تفا-"

کیا حفرت می علیہ السلام کے باپ جوزف کے دو باپ تھ؟ آپ اس مخف کو کیا کہیں گے جس کے دو باپ ہوں؟ کیا ان کا باپ جوزف تھا یا ہیلے تھا؟

واضح ترین اختلاف ده دسه نمان در این ا

(مسٹرسیموٹیل نومان)

ڈاکٹر نائکشکریہ سبہت بہت شکریہ (تالیاں)

(ۋاكىرمچە)

کیا ہم .....کیا ہم دو منٹ مزید اپنا ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ دومنٹ مزید ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ہمیں مشہور ومعروف بین الاقوامی اسلامی مفکر ..... ڈاکٹر جمال بدادی کی رفاقت میسر ہے ..... اور اسلامک ریسر ہے فاؤنڈیشن کی جانب سے ..... ہم اسے اپنے لیے ایک اعز از تصور کریں گے ..... وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حالیہ تحریر کردہ کتاب بعنوان:

" قرآن اور جدید سائنس .....مطابقت یا عدم مطابقت '

کا اجراء فرمائیں۔

ڈاکٹر جمال بدادی اس کتاب کا اجراء فرمائیں جو کہ محض چند روز پہلے جھپ کرتیار ہوئی ہے .....اور اس کا شکا گومیں اجراء ہور ہاہے۔

(ۋاكىر جمال بداوى)

ڈاکٹر ذاکر بذات خود یہ کتاب ڈاکٹر ولیم کیمپیل کو پیش کریں کیونکہ اس سے بڑھ کر دوتی کی اور علامت کیا ہوسکتی ہے۔

(تالیاں)

(ۋاڭىرقىمە)

چونکہ ہماری پاس انتہائی محدود تعداد میں اس کتاب کی جلدیں موجود ہیں۔....لہذا ہم محض اپنے غیر مسلم مہمانوں سے درخواست کریں گے جو یہاں تشریف فرما ہیں۔....کہ وہ اس ہال سے روانگی کے وقت اس کتاب کی ایک ایک جلد حاصل کر لیں بشرطیکہ وہ دلچینی رکھتے ہوں۔

میں اب ڈاکٹر سبیل احمد سے درخواست کروں گا کہ وہ احباب کا شکریہ ادا کریں۔

( ڈاکٹرسبیل احمہ )

دوبارہ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کی جانب سے ..... بی آپ تمام احباب کا شکریہ اوا کرنا چاہوں گا ..... بیں احباب کا شکریہ اوا کرنا چاہوں گا ..... انھوں کے بہترین اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ..... انھوں نے بہترین طرز کا مظاہرہ کیا۔